



ح محمد اقبال كيلاني ، ١٤٢٣ هـ

فهرسة مكتبة اللك فهد الوطنية أثناء النشر

كيلاني ، محمد اقبال

كتاب إتباع السنة . - ط ٢ . - الرياض .

١١٢ ص ، ٢٤ سم . - ( تقييم السنة ؛ ٢ )

ردمك ٢-٧٧٧-١٤-٠٩٩

( النص باللغة الاوردية )

١- الصراط المستقيم ٣- الفضائل الإسلامية أ- العنوان ب- السلسلة

ديوي ۲۱۲٫۱ ۲۱۲٫۱

رقم الإيداع: ٢٣/٠٢٨٤ ردمك: ٦-٢٧٧-١ : ٩٩٦٠-٤١

VAVAVAVAVAVAVAVAV

#### حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

تقسيم كننده

🔧 كتبه بيت السلام - بوست بكس نمبر: 16737 - رياض 11474 سعودي عرب







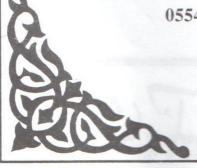

## فهرست

| صخنبر | نام ابواب                        | اَسْمَاءُ الْآبُوَابِ                       | نمبرثار |
|-------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------|
| 8     | بسم الله الرحلن الرحيم           | بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ     | 1       |
| 45    | مخضراصطلا حات وحديث              | إصْطَلَاحَاتُ الْحَدِيْثِ مُخْتَصَرًا       | 2       |
| 47    | نیت کے مسائل                     | أَلِنْدِيَّة                                | 3       |
| 48    | سنت کی تعریف                     | تَعْرِيْفُ السُّنَّةِ                       | 4       |
| 51    | سنت قرآن مجيد كي روشني مين       | أُلسُّنَّةُ فِي ضَوْءِ الْقُرْآنِ           | 5       |
| 58    | سنت کی فضیلت                     | فَصْلُ السُّنَّةِ                           | 6       |
| 63    | سنت کی اہمیت                     | أَهَمِيَّةُ السُّنَّةِ                      | 7       |
| 73    | سنت كااحترام                     | تعظيم السنة                                 | 8       |
| 77    | سنت کی موجودگی میں رائے کی حیثیت | مَكَانَةُ الرَّاٰى لَدَى السُّنَّةِ         | 9       |
| 81    | قرآن مجھنے کے لئے سنت کی ضرورت   | إِحْتِيَاجُ السُّنَّةِ لِفَهْمِ الْقُرْآنِ  | 10      |
| 90    | سنت برمل کرناواجب ہے             | وُجُوْبُ الْعَمَلِ بِالسُّنَّةِ             | 11      |
| 101   | سنت صحابه كرام ثفاشة كي نظر بين  | أُلسُّنَّةُ وَالصَّحَابَةُ                  | 12      |
| 110   | سنت ائمه کرام کی نظر میں         | أَلْسُنَّةُ وَالْأَثِمَّةُ                  | 13      |
| 116   | بدعت کی تعریف                    | تَعْرِيْفُ الْبِدْعَةِ                      | 14      |
| 117   | بدعت کی ندمت                     | ذَمُّ الْبِدْعَةِ                           | 15      |
| 125   | ضعيف اورموضوع احاديث             | أَحَادِيْتُ الطَّعِيْفَةُ وَالْمَوْضُوْعَةُ | 16      |

# يَا أَيُّهَا الَّلِذِيْنَ آمَنُوا! اللَّلِيْنَ آمَنُوا! اللَّلِيْنَ المَنْسُوا! اللَّلِيْنَ المَنْسُوا! اللَّلِيُانِ لاحْهُوا!

اے لوگو، جو اللہ اور اس کے رسول مَثَالِثَيْرُ مِرِ ايمان لائے ہو،

میری بات ذراغور سے سنو .....!

- وه رسول محترم مَثَاثِينَا جن برالله تعالى اپني رحمتيں نازل فرما تا ہے۔
- وہ رسول محترم منگالیًا جن کے لئے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں۔
- وه رسول محترم سَالِيَّا جَن كَي عمر كالشّم الله تعالى في كتاب مقدس مين الله الله
  - ﴾ وه رسول محرّم مَنَاتِينًا: جن كي زندگي كوالله تعالى نے بہترين نمونه قرار دياہے۔
- وه رسول محترم مُثَالِيَّةِ: جن برايمان لانے كاوعده تمام انبياء كرام سے عالم ارواح ميں الله على الله على
- وه رسول محترم مَا لَيْنَا عَلَى جنهين الله تعالى في معراج جسماني ك شرف سے نوازا۔
  - وه رسول محترم مَنَا لَيْنِا جن كے بعد قيامت تك أب كوئي دوسرانبي آنے والانبيں۔
    - وہ رسول محتر م منالیًا نیم: جن کے خوش ہونے سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں۔
- » وہ رسول محترم مَنَالِيَّا جَن كِناراض مونے سے الله تعالی ناراض موتے ہیں۔
  - ◎ وەرسول محزم مئاڭيَّتِ جن كى اطاعت،الله تعالى كى اطاعت ہے۔
  - @ وه رسول محرم مَنَا اللَّهُ عَن كَا نَافر ماني ، الله تعالى كى نافر مانى ہے۔

وہ رسول محترم مَثَالِيَّامُ : جن كے سى بھى فيصلے ما تھم سے روگر دانی سارے نيك اعمال برباد کردیتے ہے۔ وہ رسول محترم مَن اللّٰیِّمَ: جن سے آ کے بردھنے کی کسی کواجازت نہیں۔ وه رسول محرم سَلَا اللَّهُ جن كحضوراو في آواز من بات كرناا بي دنياو آخرت بربادكرنا ہے۔ وہ رسول محرم مَالیّٰیَا:جن کی اطاعت میں جنت اور نافر مانی میں جہنم ہے۔ سب ای رسول محترم من النظام کی امت سے بیں ۔ ہم سب نے ای رسول محرم مَالِنَّيْمَ كَاكُلُمه رِبْهُ هاہے۔ ہماری نسبت اسی رسول محرّم مَالِنَیْمَ کِساتھ ہے،تو پھر پہلیا کہم نے علیحدہ علیحدہ نسبتیں قائم کررتھی ہیں،علیحدہ علیحدہ فرتے اورمسلک بنالئے ہیں،علیحدہ علیحدہ نام رکھ لئے ہیں اور پھراپنی اپنی نسبت،اینے اپنے فرقے،اینایےمسلک اوراین این نام پرفخر جمانے میں خوشی محسوں کرتے ہیں۔ اے لوگو، جواللہ اور اس کے رسول سَالنَّیٰ ایمان لانے کا دعویٰ رکھتے ہو! کیا ہارے دل اینے اپنے پندیدہ مسلکوں اور طور طریقوں پر پھروں سے بھی زیادہ تی سے جے ہوئے ہیں کسنت رسول مَاللَّهُمُ جان لینے کے باوجودہم انہیں چھوڑنے کو تیارنہیں! الله اوررسول مَنَا لِيُنْتِمُ بِرا بِمان لانے والو! ذرا كان لكا كرميري بات تو سنو، صحابي رسول سيدنا حضرت انس شئ الدُور كهته من رسول الله مَنَا الدَّيْرِ فِي فَرمايا: مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنَّىٰ (متفق عليه) ''جس نے میرے طریقے سے منہ موڑا ، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں (بخاری وسلم) اے لوگو، جوایمان لائے ہو! ہم سب نے رسول محترم مَنَا لَيْكُمُ كاار شادم مِارك بن الیا۔آ یے فورکریں کہ مارے یاس اس کا کیا جواب ہے؟ 



# بِسْ إِلَّهُ الْرَّجِ الْحَيْلِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ

الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ، أمَّا بَعْدُ!

دین اسلام میں رسول الله سَالَیْمَ کی اطاعت اسی طرح فرض ہے جس طرح الله تعالی کی اطاعت فرض ہے۔الله تعالی کاارشادمبارک ہے:

﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ ﴾ (80:4)

ودجس في رسول الله مَا الله مِن الله مَا الله مَ

وْيَا أَيْهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْ الطِيْعُو اللَّهُ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ لاَ تُبْطِلُوْ ا اَعْمَالُكُمْ ﴾ (33:47) وأي الله و الله اوررسول ( عَلَيْمًا ) كي اطاعت كرو (اوراطاعت سے انحاف "الله اوررسول ( عَلَيْمًا ) كي اطاعت كرو (اوراطاعت سے انحاف

كركے) اليخ اعمال ضائع نه كرو-" (سوره محر، آيت نبر 33)

. وجوبِ اطاعت کی وجه بھی خود الله تعالی نے واضح فر مادی ہے:

﴿ وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوا ي إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوْحِي ٥﴾ (4-3:53)

" ومحمد ( الله الله مرض سے كوئى بات بيس كرتے بلكه وى ، جوان برنازل كى جاتى ہے، وه اس كے



مطابق بات كرتے ہيں۔"(سوره بحي، آيت نمبر 3-4)

ذریعے آپ تالیا کوسکھایا تھا۔ نمازوں کے وہی اوقات مقرر فرمائے جواللہ تعالی نے حضرت جرائیل عَلِيًا كَ ذِريعِ آبِ كُوبِتلائِ مُصَاورتماز كا وبي طريقه امت كوبتلا يا جوالله تعالى في حضرت جرائيل عليها ك ذريع آب تاليم كو بتلايا تفارسول اكرم تاليم كي حيات طيبه سايي بهت ي مثاليس لمتى بين كه دینی مسائل کے بارے میں جب تک اللہ تعالی کی طرف سے وی نہ آ جاتی آ ب سائی محابر کرام اللہ اللہ کا سوالات کے جواب نہیں دیا کرتے تھے۔حضرت اولیس بن صامت والنوا بی بیوی حضرت خولہ والنا سے ظہار (بوی کوایے او برحرام کرلینا) کر بیٹے تو حضرت خولہ اللہ نی اکرم مالیہ کی خدمت میں حاضر ہو کیں \_مسئلہ دریافت کیا ، تو آپ اللی فات اس وقت تک جواب نددیا جب تک وی نازل ند ہوئی \_روح کے بارے میں آپ مالی اسسوال کیا گیا، تو آپ تالی نے اس وقت تک خاموثی اختیار فرمائی جب تک الله تعالی کی طرف سے حضرت جرائیل ملی جواب لے کرنہ آ گئے۔ایک مرتبہ نی اکرم نالی است میراث کے بارے میں سوال کیا گیا ، تو آب سال اللے انے وی آنے تک کوئی جواب نددیا۔ ایک انصاری حاضر خدمت ہوا اورع ض كيا" يارسول الله سَالِيمُ إلكراك فحض ابني بيوى كساته غير موكود كيه لي كراك كرمنه سے ( گواہوں کے بغیر) بات کرے، تو آپ متر قذف لگائیں گے اگر (غصہ میں ) قبل کردے تو آپ قصاص میں قبل کروادیں کے اور اگریپ رہوتو خود چے وتاب کھا تارہےگا۔'اس پررسول الله سَالِيَا في نے دعا فرمائي "يااللد! اسمسلكا فيصلفرما" بينانج الله تعالى في العان كي آيات (سوره نور، آيت نمبر 6 تا 9) نازل فرمائين، تبآب مَاللَيْمُ في سائل كوجواب ديا\_

اطاعت رسول سَلَيْنَا كَ بارے مِن بِهِ بات بِيْنَ نظرونى چاہئے كەرسول اكرم سَلَيْنَا كَى اطاعت صرف آپ سَلَيْنَا كى دفات كے بعد بھى قيامت تك آفے والے مرف آپ سَلَيْنَا كى دفات كے بعد بھى قيامت تك آفے والے تمام سلمانوں كے لئے فرض قراردى كئى ہے۔سورہ سباء آيت 28 مِن اللّٰد تعالى فرما تاہے:

﴿ وَ مَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا ﴾ (34:34) " المحد ( تَالِيًّا ) المحمد ( تَالِيًّا ) المحمد أَ بِهُ وَمَا مِنْ وَعِ انسان كَ لِحَ بشيراور تذريبنا كر بهيجا ہے۔ "



سورهانعام مسارشاد بارى تعالى ب:

﴿ وَ أُوْحِى إِلَى هَلَا الْقُرْآنُ لِلانْدِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ ﴾ (19:6)

"میری طرف بیقر آن نازل کیا گیا ہے تا کہ میں اس کے ذریع تہمیں ڈراؤں اوران لوگوں کو بھی جن تک بیقر آن پنچے۔" (آیت نمبر 19)

اطاعت وسول عَلَيْمَ كَ بارے مِن حَجِى بخارى كى بير مديث بدى اہم ہے۔ رسول الله عَلَيْمَ نے فرمایا "مرى امت كے سب لوگ جنت ميں جائيں گے سوائے اس شخص كے جس نے انكاركيا۔" صحابہ كرام شَلَيْمَ نے عرض كيا" انكاركس نے كيا؟" آپ عَلَيْمَ نے فرمایا "جس نے ميرى اطاعت كى وہ جنت ميں داخل ہوگا اور جس نے ميرى نافر مانى كى اس نے انكاركيا۔" (بخارى) آپ عَلَيْمَ كى اطاعت سے انحاف ياكرين كى راہ اختياركرنے والوں كے بارے ميں الله تعالى نے اپنى ذات كى قتم كھا كرار شاوفر مايا ہے كہا ہوگا وگر ميں ہوسكتے۔

﴿ فَلا وَ رَبِّكَ لا يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِيْ انْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمًا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا ۞ (65:4)

''اے محمد (اللہ )! تہمارے رب کی قتم! تم لوگ بھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی اختلافات میں تہمیں کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں پھر جو فیصلہ تم کرواس پراپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں بلکہ مرتشلیم خم کردیں۔''(سورہ نساء، آیت نمبر 65)

گویااطاعت رسول نایی اورایمان لازم وطروم بین،اطاعت ہے تو ایمان بھی ہےاطاعت نہیں تو ایمان بھی ہےاطاعت نہیں تو ایمان بھی نہیں۔اطاعت رسول نایی کے بارے بیل قرآنی آیات واحادیث نثر یفد کے مطالعہ کے بعدیہ فیصلہ کرنامشکل نہیں کہ دین میں اتباع سنت کی حیثیت کسی فروی مسئلہ کی سی نہیں بلکہ بنیادی تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔

#### كتاب وسنت، عقائداورا عمال كے محافظ ہيں:

عقائداوراعمال میں تمام تربگاڑ کتاب وسنت کونظر انداز کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ وحدت الوجود،

وحدث الشہو د، حلول، نفور شخ ، اطاعت شخ ، مقام ولایت ، باطنی اور ظاہری علم ، مرنے کے بعد ہزرگوں کا تفرف، وسیلہ ، بلم غیب ، استمد اد، اور رُووں کی حاضری جیسے باطل عقائداور رسم فاتح ، بھل ایسواں ، قرآن خوانی ، عرب ، محافل میں مقبول ہوتے ہیں جہاں خوانی ، عرب ، محافل میں مقبول ہوتے ہیں جہاں کتاب وسنت کی تعلیم مفقود ہوتی ہے۔ اس کے برکس کتاب وسنت کو مضبوطی سے تعامنا تمام باطل عقائداور اعمال سے محفوظ رہنے کا واحد بقینی راستہ ہے۔ 218 ہیں مامون الرشید کے جہر حکومت میں معز لہ کے باطل عقید ہے ' کو مامون الرشید نے حکومت کے تمام علاء سے منوانے کی کوشش کی ہوا مام احمد بن منبل رائل اس خود ساختہ عقید ہے کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑ ہے ہوگئے ۔ جیل میں تازہ دم جلاد ، دو کوڑے مارکر چھے ہے ہے اور امام موصوف سے پوچھا جاتا'' قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ؟''ہر بارا مام کوڑے مارکر چھے ہے ہے اور امام موصوف سے پوچھا جاتا'' قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ؟''ہر بارا مام موصوف سے پوچھا جاتا'' قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ؟''ہر بارا مام موصوف سے پوچھا جاتا'' قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ؟''ہر بارا مام موصوف سے پوچھا جاتا'' قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ؟''ہر بارا مام موصوف سے پوچھا جاتا'' قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ؟''ہر بارا مام موصوف سے پوچھا جاتا'' قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ؟''ہر بارا مام موصوف سے پوچھا جاتا'' قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ؟''ہر بار امام موصوف سے پوچھا جاتا'' قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ؟''ہر بار امام موصوف سے پوچھا جاتا'' قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق کے دور اس سے ایک بی جو اب نگلاتا ؛

﴿ اَعْطُونِيْ شَيْنًا مِّنْ كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ رَسُوْلِهِ حَتَّى اَقُوْلَ بِهِ ﴾ 
دولين مجصالله تعالى كى كتاب ياسنت رسول سَلَيْزُ سے كوئى دليل لا دوتونسليم كرول كا- 
معلمت اور حكمت كاكوئى بھى مشورة امام احمد بن عنبل رائليْ كورسول الله سَلَيْزُم كِفرمان:

﴿ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا إِنِ اغْتَصَمْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا اَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ نَبِيّهِ ﴾ (حاكم)

"میں تمہارے درمیان الی چیز چھوڑے جارہا ہوں جے مضبوطی سے تھا ہے رکھو گے تو بھی گراہ

نہیں ہو گے، اللہ تعالیٰ کی کتاب اوراس کے نبی کی سنت۔" پڑمل کرنے سے روک نہ سکا، جس کا نتیجہ بیدلکلا

کہ پوری امت مسلمہ بمیشہ بمیشہ بمیشہ کے لئے اس فتنے سے محفوظ ہوگئی۔ آج جبکہ باطل عقائداور بدعات

جنگل کی آگ کی طرح برجے اور پھیلتے چلے جارہے ہیں ان سے محفوظ رہنے کا صرف بہی ایک راستہ ہے

کہ کتاب وسنت کو مضبوطی سے تھا ما جائے اور عوام الناس میں کتاب وسنت کی دعوت اور اشاعت کا زیادہ

سے زیادہ اجتمام کیا جائے۔

كتاب وسنت، اتحاد امت كى واحد منحكم بنياد ب:

امت مسلمه میں اتحاد کی ضرورت اور اہمیت محتاج وضاحت نہیں ، فرقہ واریت اور گروہ بندی نے

دین و دنیا دونوں اعتبار سے جمیں نا قابل طافی نقصان کینجایا ہے جس کا مشاہدہ ہم وطن عزیز میں گزشتہ طویل عرصہ سے کررہے ہیں اوراس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ وطن عزیز میں اسلامی نظام حیات کے نفاذ میں بعض دوسری رکا وائوں کے علاوہ ایک بڑی رکا وٹ فرقہ داریت اور گروہ بندی بھی ہے آگر بھی اسلامی نظام کے نفاذ کی منزل قریب آتی ہے تو اچا تک ایک طرف سے کتاب وسنت کی بجائے کسی ایک نقہ کے نفاذ کا مطالبہ ہونے لگتا ہے جس کے نتیج مطالبہ ہروئے ہوجا تا ہے ۔ دوسری طرف سے کسی دوسری نقہ کے نفاذ کا مطالبہ ہونے لگتا ہے جس کے نتیج میں پیش رفت کے بجائے مسلسل پسپائی ہوتی چلی آرہی ہے ۔ حقیقت بیہ کردین اسلام کے نفاذ کے لئے میں پیش رفت کے بجائے مسلسل پسپائی ہوتی چلی آرہی ہے ۔ حقیقت بیہ کہ دین کی علمبردار جماعتوں کے کی جانے والی تمام کوششیں اس وقت تک برکار ثابت ہوں گی جب تک دین کی علمبردار جماعتوں کے درمیان خالص کتاب وسنت کی بنیاد پر ایک حقیقی اور پائیدار اسخاد قائم نہیں ہوجا تا ۔ اللہ تعالی نے جہاں قرآن مجید میں فرقہ داریت اور گروہ بندی سے منع فرمایا ہے وہاں دین خالص یعنی کتاب وسنت پر متحد ہونے کا حکم بھی دیا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے:

﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيْعًا وَّ لاَ تَفَرَّقُوا ﴾ (103:3)

''سبل کراللہ تعالی کی ری کومغبوطی سے تھا مواور تفرقہ میں نہ پڑو۔'' (سورہ آلعران، آیت 103)

اس آیت میں مسلمانوں کوفرقہ واریت اور گروہ بندی سے منع فرما کرجبل اللہ (لیعنی قرآن مجید) پر متعدر ہے کا تھم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بار باراطاعت ورسول علی آگا کو واجب قرار دیا ہے جس کا صاف مطلب ہے ہے کہ اللہ تعالی کی رہی ، جے مغبوطی سے تھا منے کا تھم دیا گیا ہے اس میں از تو و دونوں چیزیں سسکتاب وسنت سے ہے کہ اللہ قرآن مجید کی روشنی میں جو اتحاد مطلوب ہے اس کی بنیا و کتاب وسنت ہے۔ کتاب وسنت سے ہے کہ کسی دوسری بنیا دیرامت میں اتحاد نہ مطلوب ہے نہ مکن سے شاخ نازک ہے جو آشیانہ ہے گا وہ نایا ئیدار ہوگا

اگرہم نے فرقہ واریت اور گروہ بندی کواپنی زندگی کامشن نہیں بنالیا اور مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد جمیں عزیز ہے تو ہمیں ہرصورت کتاب دسنت کی طرف رجوع کرنا ہی ہوگا۔



## مسكة تقليداورعدم تقليد:

تقلیداورعدم تقلیدکا مسکلہ بہت پرانا ہے۔ فریقین اپنے اپنے موقف کے ق میں بہت سے دلائل مہیا کر کے ایک فکر کو فالب اور دوسری کو مغلوب کرناعوام کی ضرورت نہیں بلکہ وہ نو جوان سل جو سکولوں اور کالجوں سے پڑھ کرآتی ہے کہ مسلمانوں کا اللہ ایک، رسول ایک، کتاب ایک، قبلہ ایک اور دین بھی ایک ہے، لیکن عملی زندگی میں مسلمانوں کوئی فاللہ ایک، رسول ایک، کتاب ایک، قبلہ ایک اور دین بھی ایک ہے، لیکن عملی زندگی میں مسلمانوں کوئی فرقوں اور جماعتوں میں بٹا ہواد بھتی ہے تو اس کا ذہن خود بخو دوین کے بارے میں پراگندہ ہونے لگتا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ نو جوان سل کو بتایا جائے کہ جہاں ہمارا اللہ، رسول، کتاب، قبلہ اور دین سب کے جو بال زندگی بسر کرنے کے لئے ہماراراستہ بھی ایک ہی ہے۔

وہ داستہ کون ساہے؟ سیدھی ہی بات ہے کہ دین اسلام کی بنیاد دوہی چیزوں پرہے۔ کتاب اللہ اور سنت ورسول سائیلے۔ رسول اکرم سائیلے کی وفات مبارک سے قبل دین کے حوالے سے ہمیں جو پہر بھی ملتا ہے اس پر ایمان لا نا اور عمل کرنا تمام امت مسلمہ پر فرض ہے اور اس سے کسی شم کا اختلاف کرنے کی قطعاً کوئی مخوائی نہیں جبکہ رسول اکرم سائیلے کی وفات مبارک کے بعد دین کے نام سے جو پھواضافہ کیا گیا ہے اس پر ایمان لا نا اور اس پر عمل کرنا امت مسلمہ پر فرض نہیں ہے خور فرما ہے، جو شخص ضبلی فقہ پر عمل کرتا ہے باقی تین فقہوں کو ترک کرنے کے باوجو داس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی طرح جو شخص فقہ حفیہ پر عمل کرتا ہے وہ باقی تین فقہوں پر عمل نہ کر کے بھی اسی درجہ کا مسلمان ہے جس درجہ کا کوئی بھی دوسر اسلمان ہو سکتی ایک سنتی ہوں گئی اس سے کسی ایک شائے ہے۔ امت جمد یہ سائیلے کے افضل ترین افراد یعن صحابہ کرام شائیلے کا ارشادِ مبارک ہے ''صحابہ کرام شائیلے کا ارشادِ مبارک ہے ''صحابہ کرام شائیلے کا ارشادِ مبارک ہے ''صحابہ کرام شائیلے کا ذائ نہ سب سے بہتر زمانہ ہے۔' (مسلم شریف)

اس ساری گفتگوکا خلاصہ بیہ ہے کہ کتاب اللہ کے بعد ساری ملت اسلامیدی مشتر کہ میراث اور تمام مسلمانوں کے ایمان و محل کا مرکز اور محور صرف ایک بی چیز ہے اور وہ ہے ''سنت رسول مَالَيْمَ ''، وہ خواہ اما الوصنیفہ و اللہ مسلمانوں کے ذریعہ ہم تک پنچے یا امام مالک و اللہ مام شافعی و اللہ مام احمد بن صنبل و اللہ یا کسی بھی



دوسرے امام کے ذریعہ۔ گروہ بندی اور فرقہ واریت کی بنیاداس وقت پڑتی ہے جب سنت رسول سَالِیُمُ کا علم موجانے کے بعد محض اس لئے اس پڑمل نہ کیا جائے کہ ہمارے مسلک اور ہماری فقد میں ایسانہیں ہے۔ حقیقت رہے کہ دین میں پیطرزعمل ساری خرابیوں اور فتنوں کا باعث ہے۔

یہاں ہم قارئین کرام کی توجہ کتاب ہذا کے باب "سنت اور ائمہ کرام نظیم" کی طرف مبذول کرانا چاہیں گے جس میں مختلف ائمہ کرام کے سنت کے بارے میں اقوال تحریر کے گئے ہیں۔ سبحی ائمہ کرام نے مسلمانوں کو اس بات کا تھم دیا ہے کہ سنت و میحد سامنے آجانے کے بعد ان کے اقوال اور آراء کو بلاتا ال مسلمانوں کو اس بات کا تھم دیا ہے کہ سنت و میں تندوں سب ترک کر دیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رشین نے تو یہاں تک فرمایا ہے" دین میں سنت و رسول کے علاوہ سب مرائی اور فساد ہے۔" اگر ہم واقعی خلوص ول سے امام ابو حنیفہ رشین کے مقلد ہیں تو ہمیں صدق ول سے ان کی تعلیمات پڑل پیرا ہونا جا ہے۔

آخریس اس بات کا اظہار کرنا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہمار نے زدیک انکہ کرام کا اجتہاداور تیار کردہ فقہ انتہائی قابل قدر علمی سرمایہ ہے جن مسائل کے بارے میں قرآن وحدیث کے واضح احکام موجو دنیس ان مسائل کے بارے میں قرآن وحدیث کی روشنی میں کیا گیا اجتہادہ خواہ امام ابوحنیفہ رائے کا ہو یا امام مالتی کا ہو یا امام احمد بن حنبل رائے کا ماس سے تمام مسلمانوں کو استفادہ کرنا چاہئے۔ نیز یہ کہ آئندہ بھی حالات کے بدلتے ہوئے تفاضوں کے مطابق اجتہاد کی شرائط پر پورے اثر نے والے فقہاء کے لئے سنت کی روشنی میں اجتہاد کی گنجائش ہروقت موجود ہے اور اس سے عوام کو بھر پور استفادہ کرنا چاہئے۔

## انتاع سنت اورفروعي مسائل:

بلاشہدین میں تمام احکامات ایک درجہ کے نہیں ہیں بلکہ ان میں سے بعض بنیادی حیثیت رکھتے ہیں اور بعض فروی حیثیت رکھتے ہیں۔ فروی مسائل کو بنیاد بنا کرالگ الگ جماعتیں یا فرقے بنانا سراسر جہالت ہے کین اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہمن نشین وئٹی چاہئے کہ رسول اکرم مَن اللّیٰ کے تمام احکامات خواہ وہ چھوٹے ہوں یا ہڑے، نبیادی ہوں یا فروی، غیر ضروری اور بے مقصد نہیں ہیں۔ رسول اکرم مَن اللّیٰ کی بعض سنتوں کوفروی کہ کرنظر انداز کرنایا ان کی اہمیت کو کم کرنا یقیناً سنت رسول مَن اللّیٰ کی تو ہین ہے۔ اللہ اور رسول

**(15)** 

پرایمان لانے کے بعد کسی مومن کا بیکام نہیں کہ وہ رسول اکرم تالیخ کے کسی بھی بھی کو فروی کہہ کرنظر انداز کرنے کی رَوْش اختیار کرے یا ضروری اور غیر ضروری تقلیم کی کر کے جس پر چاہے گمل کرے اور جھے چاہے ترک کر دے۔ شریعت میں تمام سنتوں پر بیک وفت عمل کرنا مطلوب ہے جو خص کم درجہ کی سنتوں کی پابندی نہیں کرسکتا وہ بڑے درجہ کی سنتوں پر بیک وفت عمل کیسے کرے گا؟ بعض سلف کا قول ہے کہ ''ایک نیکی کی جزایہ ہے کہ اللہ تعالی دوسری نیکی کی توفیق عطافر مادیتا ہے جبکہ ایک گناہ کی سزایہ ہے کہ انسان دوسرے گناہ میں ملوث ہوجا تاہے۔'' پس بعید نہیں کہ سنتوں سول سائٹی کا احترام کرتے ہوئے کم درجے کی سنتوں پر عمل کرنے والوں کو اللہ تعالی بڑے درجے کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطافر مادیے لیکن اس کے برعکس جولوگ کم درجے کی سنتوں کو ''فروی مسئل'' کہہ کرنظر انداز کرنے کی جسارت کرتے ہیں ، ان سے اللہ تعالی بڑی سنتوں پڑکل کرنے کی توفیق بھی سلب فرمالے ، ایسی صور تحال سے جمیں اللہ تعالی کی پناہ ما گئی چاہئے۔

## اِتباع سنت ....عشق رسول مَنَاللَيْم كاحقيق معيار:

رسول اکرم عَلَيْمَ سے عبت اور عَشَق برمسلمان کے ایمان کا حصہ بلکہ عین ایمان ہے۔خودرسول اکرم عَلَیْمَ نے فرمایا ہے ''کوئی آ دی اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک اپنی اولاد، والدین اور باقی تمام لوگوں کے مقابلے میں جھ سے زیادہ محبت نہ کرتا ہو۔'' (بخاری وسلم) ایک صحابی خدمت اقد س میں حاضر ہوا اور عرض کیا''یا رسول اللہ عَلَیْمَ ایس آپ عَلَیْمَ کواپی جان و مال اور اہل وعیال سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں جب کھر میں اپنے اہل وعیال کے ساتھ ہوتا ہوں اور شوق زیارت بے قرار کرتا ہے، تو دوڑ ادوڑ ا آتا ہوں ، آپ عَلیْمَ کا دیدار کر کے سکون حاصل کر لیتا ہوں ، کین جب میں اپنی اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں ، آپ عَلیْمَ کا دیدار کر کے سکون حاصل کر لیتا ہوں ، کین جب میں اپنی اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ آپ عَلیْمَ کی میں بول گے ، میں ہوں اور سوچتا ہوں کہ آپ عَلیْمَ کی نیس بی ہی سکوں گا اور آپ عَلیْمَ کے دیدار سے محروم رہوں گا تو بے چین جوجا تا ہوں۔'' سیر اللہ تعالی نے ہے آ یت نازل فرمائی:

﴿ وَ مَنْ يُسِطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ آنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالشُّهَذَاءِ وَالصَّلِحِيْنَ وَ حَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيْقًا ۞ (9:4)

"جولوگ الله اوررسول ( سَرَّيَّا) كى اطاعت كريں كے وہ ان لوگوں كے ساتھ ہوں كے جن پرالله نے انعام فرمایا ہے بعنی انبیاء، صدیقین ، شہداء اور صالحین ، كیسے اچھے ہیں بیر فیق جوكسی كوميسر آئیں۔" (سورہ نساء، آیت نبر 69)

صحابی کے اظہار مجت کے جواب میں اللہ تعالی نے رسول اکرم علیا کی اطاعت کی آیات نازل فرما کریہ بات واضح فرمادی کہ اگر تبہاری مجت بھی ہے اورتم اپنے نبی علیا کی مستقل رفاقت حاصل کرنا فرما کر یہ بات واضح فرمادی کہ اگر تبہاری مجت بھی ہے اورتم اپنے کی اطاعت اور فرما نبرداری افتیار کرو و محابہ کرام کلی کی ذرکہ گیوں پرایک نظر ڈالئے اور فور فرما ہے کہ انہوں نے رسول اکرم علیا ہے حشق وجت کا کیسے میں انہوں نے نبی علیا کے کسے حق ادا کیا۔ رسول اکرم علیا کہ کی حیات طیبہ کا کوئی ایک لیحہ ایب نہیں جس میں انہوں نے نبی علیا کے اور اور کوئور سے دیکھا نہ ہواور پھر من وص ان پھل کرنے کی کوشش ندگی ہو۔ نبی افرال کو فور سے دیکھا نہ ہواور پھر من وص ان پھل کرنے کی کوشش ندگی ہو۔ نبی اکرم علیا سوتے اور جا مجتے کیسے تھے؟ اکھی اور بیٹھتے کیسے تھے؟ محافقہ کیسے فرما ترور کوئی کا ایک ایک عمل خور سے دیکھا اور پھر آپ بیٹھی کی فرما نبرداری کی بہترین مثالیس قائم کر ماتی کا ایک ایک عمل خور سے دیکھا اور پھر آپ بیٹھی کی فرما نبرداری کی بہترین مثالیس قائم کر کے آپ بیٹھی سے حشق وجبت کا تقاضا ہے ہے کہ زندگی کے کرنا نہ سکھا نے محس وہوت کا حق اور بیا ہے کھی دراول اکرم بیٹھی کی اطاعت اور بیروی نہ سکھا نے محس دراول اکرم بیٹھی کی اطاعت اور بیروی نہ سکھا نے محس دراول اکرم بیٹھی کی اطاعت اور بیروی نہ سکھا نے محس دراول اکرم بیٹھی کی اطاعت اور بیروی نہ سکھا نے محس دراول اکرم بیٹھی کی اطاعت اور بیروی نہ سکھا نے محس دراول اکرم بیٹھی کی اطاعت اور بیروی نہ سکھا نے محس دراول اکرم بیٹھی کی فلامی کے آ داب نہ سکھا نے محس دراول اکرم بیٹھی کی فلامی کے آ داب نہ سکھا نے محس دراول اکرم بیٹھی کی سنت کے قریب تر نہ لے جائے محس لیکھی دراول اکرم بیٹھی کی سنت کے قریب تر نہ لے جائے محس لیکھی دراول اکرم بیٹھی کی سنت کے قریب تر نہ لے جائے محس لیکھی ہے۔

به مصطفیٰ برسال خوایش را که دیں جمہ اوست اگر به أو نه رسیدی تمام بوسی اوست

إنباع سنت اورموضوع احاديث كابهانه:

صیح احادیث کے ساتھ موضوع (من گورت) اورضعیف احادیث کی آمیزش کے بہانے ذخیرہ

احادیث کونا قابل اعتاد قرارد کرسنت سے گریز کی راہ پیدا کرنا دراصل علم حدیث سے لاعلی کا نتیجہ ہے۔
غور فرما ہے جمی آپ کو بازار سے کوئی دواخر پرنے کی ضرورت پیش آئے تو کیا آپ نے اس خدشہ کے پیش نظر کہ بازار میں اصلی اور فقی دونوں طرح کی ادویات موجود ہیں، اصلی دواخر پرنے کا ارادہ ترک کیا ہے؟
کرنے کا کام تو یہ ہے کہ خوب چھان پیٹک کریا کی ڈاکٹر کی مدد سے اصلی دواخر پیری جائے نہ کہ سرے سے خریداری کا ارادہ ترک کرکے مریض کوموت کے منہ میں جانے دیا جائے، جس طرح تو حدید کے ساتھ شرک کا وجود تو حدید پر ممل نہ کرنے کا بہانہ نہیں بن سکتا ، یا نیکی کے ساتھ برائی کا وجود نیکی ترک کرنے کا جواز نہیں بن سکتا اس طرح سے احادیث کے ساتھ موضوع احادیث کا وجود کی حقیق کی جائے ، چھواز نہیں بن سکتا ۔ کرنے کا کام ہیہ کہ دنیاوی معاملات کی طرح دیثی معاملات کی بھی تحقیق کی جائے ، چھواز نہیں بن سکتا ۔ کرنے کا کام ہیہ کہ دنیاوی معاملات کی طرح دیثی معاملات کی بھی تحقیق کی جائے ، چھواز نہیں بن سکتا ۔ کرنے کا کام ہیہ کہدنیاوی معاملات کی طرح دیثی معاملات کی بھی تحقیق کی جائے ، چھواز نہیں بن سکتا ۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ دنیاوی معاملات کی طرح دیثی معاملات کی بھی تحقیق کی جائے ، چھوانہ بھی کو بلا تامی کی کردیا جائے اور ضعیف یا موضوع احادیث کو بلا تامیل ترک

#### احاديث كامعيارا نتخاب:

کتب احادیث کی ترتیب کے آغاز میں ہی ہم نے یہ اصول طے کر لیا تھا کہ احادیث کا معیار انتخاب کی مسلک اور فرقے کی تائیدیا تنقیص کی بنیاد پڑئیں ہوگا بلکہ صحت حدیث کی بنیاد پر ہوگا لیمی صرف صحیح یا حسن درج کی احادیث ہی شامل اشاعت کی جائیں گی۔اس معیارِ انتخاب کی وجہ سے موجہ فقہی کتب میں ضعیف احادیث سے مستنبط کئے گئے بعض مسائل شامل اشاعت نہیں ہویاتے جس پر بعض مسائل شامل اشاعت نہیں ہویاتے جس پر بعض مسائل شامل اشاعت دوسری احادیث شامل اشاعت نہیں کہ شاید کسی مسلک سے دلچے میں یا عدم دلچے ہیں کہ ہماری دلچے میں کسک سے نہیں کی گئیں۔حالا نکہ ایسا ہر گرنہیں ہم اس سے قبل بھی وضاحت کر کھے ہیں کہ ہماری دلچے کی کی مسلک سے نہیں ،سنت صحیح سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سے حدیث کو کتاب میں شامل کرنے یاضعیف حدیث کو کتاب سے نکھی تامل سے کامنہیں لیا۔

دراصل ہمارے عہد کاسب سے بڑا المیہ بیہ کہ ہم تعقبات کی دنیا میں زندگی بسر کررہے ہیں، کہیں شخصیات کا تعصب ہے، کہیں مسلک اور فرقہ کا تعصب ہے، کہیں شخصیات کا تعصب ہے،

کہیں زبان اور رسم ورواج کا تعصب ہے، کہیں رنگ ونسل کا تعصب ہے کہیں علاقے اور وطن کا تعصب ہے، جن اور ناحق ، جائز اور ناجائز کا معیار صرف اپنا اور پرایا ہے۔ ایک بات اگر اپنی پندیدہ شخصیت ، جماعت یا حملک کی طرف سے آئے تو قائل شخسین ، وہی بات اگر کسی ناپندیدہ شخصیت ، جماعت یا مسلک کی طرف سے آئے تو قائل فرمت! اس تعصب کی کار فرمائی یہاں تک ہے کہ اکثر اوقات اللہ اور رسول کی بات کو بھی اس چھانی سے گزارا جاتا ہے۔ قارئین کرام سے ہماری درخواست ہے کہ کتب احادیث کا مطالعہ ہر قتم کے تعصب سے بالاتر ہوکر کریں ۔ کہیں غلطی ہوتو اس کی نشا ندہی فرمائیں ، لیکن اگر می حدیث قبول کرنے میں کسی مسلک یا جماعت یا شخصیت کی عقیدت مانع ہوتو پھر اللہ کے ہاں اپنی برات کے حدیث قبول کرنے میں کسی مسلک یا جماعت یا شخصیت کی عقیدت مانع ہوتو پھر اللہ کے ہاں اپنی برات کے حدیث قبول کرنے میں سوچ رکھیں۔

## ايك غلط بني كاازاله:

چۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں خطبہ دیتے ہوئے رسول اکرم علیہ نے فرمایا "میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جارہا ہوں کہ اگراسے تفاہے رکھو گے تو بھی گراہ نہیں ہو گے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ۔ " (بحوالہ جۃ النبی از البانی) دوسرے موقع پر نبی اکرم علیہ آنے اللہ کی کتاب کے ساتھ سنت رسول علیہ کا بھی اضافہ فرمایا (بحوالہ مشدرک حاکم) غلط نبی یہ ہے کہ جب نبی اکرم علیہ آنے صرف ایک چیز یعنی شر آن مجید کو ہی گراہی سے بہتے کے لئے کافی قرار دیا ہے تو بھر دوسری چیز یعنی سنت رسول علیہ کی ایسی کو دین میں کو دین میں واض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟



اختصار کے ساتھ صرف قرآن مجید کو اور دوسرے موقع پر وضاحت کے ساتھ قرآن وسنت دونوں کو گراہی سے بچنے کی چیز قرار دیا ہے تواس میں تضادیا فرق والی کون ی بات ہے؟ آپ ساتھ اُ کی دونوں با تول میں فرق صرف وہی خض کرسکتا ہے جوقرآن مجید کی تعلیمات سے بہرہ اور ناوا قف ہے یا پھر جس نے دانستہ طور پرمسلمانوں کو گراہ کرنا ہی اپنی زندگی کا مشخلہ بنار کھا ہے۔

## الهم گزارش:

آخریں ہمقرآن وسنت کے داعی حضرات کی توجہ اس طرف مبذول کرانا جا ہیں گے کہ اتباع سنت ک دوت کو چندعبادات کے مسائل تک محدود ندر کیس بلکہ بیددوت ساری کی ساری زندگی پرمعیط ہونی جاہے۔ نمازی ادائیگی میں جس طرح اتباع سنت مطلوب ہے اسی طرح اخلاق اور کردار میں بھی اتباع سنت مطلوب ہے۔جس طرح روز ہاورج کے مسائل میں اتباع سنت مطلوب ہاسی طرح کاروبار میں اور باہمی لین دین میں بھی اتباع سنت مطلوب ہے، جس طرح ایصال تواب اور زیارت قبور کے مسائل میں اتباع سنت مطلوب ہے اسی طرح منکرات کے خلاف جہاد میں بھی اتباع سنت مطلوب ہے۔جس طرح حقوق الله کی ادائیگی میں اتباع سنت مطلوب ہے اس طرح حقوق العبادی ادائیگی میں بھی اتباع سنت مطلوب ہے۔ کو یا اپنی بوری کی بوری زندگی میں خواہ انفرادی ہویا اجتماعی ، سید کے اندر ہویا مسید کے باہر، بوی بچوں کے ساتھ ہو یا دوست احباب کے ساتھ ، ہر وقت ، ہر جگہ سنت کی پیروی مطلوب ہے ۔ محض عبادات کے چندمسائل برتوجہ دینا اور زندگی کے باقی معاملات میں سنت کی پیروی کونظر انداز کردیناکسی طرح بھی پیندیدہ نہیں کہلاسکا۔ کتاب وسنت کے داعی حضرات سے ہم بی بھی گزارش کرنا جا ہیں گے کہ خالص کتاب وسنت کی دعوت برسی ملل اور سائنفیک دعوت ہے۔ عام آدی جو ہرتم کے تعصب سے یاک ذ بن رکھتا ہے وہ اس دعوت کو بڑی جلدی قبول کر لیتا ہے، لہذا لوگوں کے مزاج اورعلمی استعداد کوسا منے رکھتے ہوئے ، حکمت اور موعظ حسنہ کے اصول کو ہر گزنظر انداز نہ کریں اور بیہ بات مجھی نہ بھولیں کہ انتہا پندی کار جمل انتہا پندی ہوگا۔ضد کار جمل ضدی ہوگا، تحصب کار جمل تعصب ہی ہوگا۔ دعوت دین کے معا ملے میں زمی بخل ،حوصلہ،حسن کلام اور وسیع الفر فی جونتائج پیدا کرسکتے ہیں بختی ،ترش کلامی ،تنگد لی اور کم



#### ظر فی وہ نتائج مجھی پیدانہیں کر سکتے۔

اتباع سنت جیسے اہم اور نازک موضوع کے مقابلے میں مجھے اپنی کم مائیگی کا ہدی شدت سے احساس ہے اس لئے میں نے حتی الامکان زیادہ سے زیادہ علاء کرام کے علم اور تحقیق سے استفادہ کی کوشش کی ہے۔ کتاب بنداکی نظر ثانی کرنے والے قابل احرّ ام علائے کرام کی سعی جیلہ کو اللہ تعالی شرف قبولیت فرمائے اوران کے ساتھ ان کے والدین کو بھی ان کے اجرو قواب میں شامل فرمائے۔ آمین!

ا تباع سنت سے متعلق دواہم موضوع''بدعات'' اور'' فتندا نکارِ حدیث'' بھی دیباچہ میں شامل کئے سے کین طوالت کے باعث ضمیمہ کی شکل میں ان کا ایک الگ باب بنادیا گیا ہے۔

ا تباع سنت کے موضوع پراس حقیر کوشش کے بہترین پہلوؤں پر ہم اپنے اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور سجدہ ریز ہیں اور اس میں موجود غلطیوں اور خامیوں پراللہ رب العزت کی بارگاہ میں شرمسار اور معافی کے خواستگار!

فضیلۃ الشیخ حافظ صلاح الدین بوسف صاحب حظہ اللہ کات ول سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی انہائی اہم معروفیات کا سلسلہ منقطع کرکے کتاب بذاکی نظر ثانی فرمانے کے ساتھ ساتھ اپنے قیمتی مشوروں سے بھی نوازا۔ فَجَزَاهُمُ اللَّهُ اَحْسَنُ الْجَزَاء

آخریس بمیں اپنے تمام ہندی اور پاکتانی بھائیوں کا شکریدادا کرناضروری سجھتا ہوں جنہوں نے کسی بھی پہلو سے کتاب کی تحکیل میں حصہ لیا ہے۔اللہ تعالی تمام احباب کو دنیا اور آخرت میں اپنی بے پایاں رحمتوں اور عنایتوں سے نوازے۔ آمین!

﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ آنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَ تُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ آنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴾ الرَّحِيْمُ ﴾

محمد اقبال كيلاني عفى الله عنه جامعه ملك سعود ، الرياض المملكة العربية السعودية



ضميمـــه

# بدعات

## بدعت کی تعریف:

ہروہ عمل بدعت کہلائے گا جوثواب اور نیکی سجھ کر کیا جائے لیکن شریعت میں اس کی کوئی بنیا دیا شہوت نہ ہو، لینی نہ تو رسول اکرم مَن اللہ اللہ نے خودوہ عمل کیا ہونہ کسی کو اس کا حکم دیا ہواور نہ ہی کسی کو اس کی اجازت دی ہو۔ ایساعمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مؤود (نا قابل قبول) ہے۔ (بحوالہ بخاری وسلم)

دین کوسب سے زیادہ نقصان پیچانے والی چیز بدعات ہیں۔ بدعات چونکہ نیکی اور تواب ہجھ کرکی جاتی ہیں۔ بدعات چونکہ نیکی اور تواب ہجھ کرکی جاتی ہیں اس لئے برعتی انہیں ترک کرنے کا تصور تک نہیں کرتا جبکہ دوسرے گنا ہوں کے معاملے میں گناہ کا احساس موجودر ہتا ہے جس سے بیامید کی جاسکتی ہے کہ گناہ گار بھی نہ بھی اپنے گنا ہوں پر نادم ہوکر ضرور تو باستغفار کرے گا۔ اس لئے حضرت سفیان توری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ "شیطان کو معصیت کے مقابلے میں بدعت زیادہ محبوب ہے۔"

شریعت کی نگاہ میں دو گناہ ایسے ہیں جنہیں ترک کئے بغیر کوئی نیک عمل قبول ہوتا ہے نہ تو بہ قبول ہوتا ہے نہ تو بہ قبول ہوتا ہے نہ تو بہ قبول ہوتا ہے۔ پہلا شرک <sup>●</sup> اور دوسرا بدعت ۔شرک کے بارے میں رسول اکرم طاقی کا ارشادِ مبارک ہے۔ ''اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ معاف کرتار ہتا ہے جب تک اللہ اور بندے کے درمیان پر دہ حائل نہیں ہوتا۔''

شرک کے بارے میں مفصل بحث کتاب التو حید میں ملاحظ فرمائیں



صحابہ کرام شکائی نے عرض کیا''یارسول اللہ تکائی اپردہ کیا ہے؟''آپ تکائی نے فرمایا''آدمی اس حال میں مرے کہ شرک کرنے والا ہو۔'(منداحم) بدعت کے بارے میں رسول اکرم تکائی کا ارشادِ مبارک ہے ''اللہ تعالیٰ بدی کی تو بہ قبول نہیں فرما تا جب تک وہ بدعت ترک نہ کرے۔'' (طبرانی) گویا بدی کی ساری محنت اور مشقت کی مثال اس مزدور کی ہے جودن مجرمحنت مزدوری کرتا رہے لیکن اسے کوئی مزدوری یا اجرت نہ ملے سوائے تھکا و نے اور بربادی وقت کے۔

قیامت کے روز جب رسول اکرم عَلَیْمَ حَصْ کورْ پراپی امت کو پانی پلارہے ہوں گے تو کچھلوگ حوض کورْ پراپی امت کو پانی پلارہے ہوں گے تو کچھلوگ حوض کورْ پرا کئیں گے جونم کی بین جنہوں نے آپ عَلیْمَ کو بتا کئیں گے کہ بیوہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ عَلیْمَ کے بعد بدعات شروع کر دیں ، چنانچے رسول اللہ عَلیْمَ فرما کئیں گے:

﴿سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِيْ ﴾ (متفق عليه)

'' دفعه اور دُور ہوں وہ لوگ جنہوں نے میرے بعددین کوبدل ڈالا۔'' ( بخاری وسلم )

پس وہ عبادت اور ریاضت جوسنت رسول سکی کے مطابق نہ ہوضلالت اور کمراہی ہے۔وہ اذکار اور وظائف جوسنت رسول سکی است نہ ہوں، ہے کا راور لا حاصل ہیں، وہ صدقہ اور خیرات جورسول اللہ سکی ہے کہ بیا ہوں ، اکارت اور رائیگاں ہے۔ وہ محنت اور مشقت جو آپ اللہ سکی ہے کہ مطابق نہیں وہ جہنم کا ایندھن ہے ہوئے ایسلی فارًا حامِیةً (403:88) کا لین دوز کچھ لوگ ایسے ہوں مے جو کمل کر کر سے تھے ہوں مے لیکن بھڑکی آگ میں ڈال دینے وائی ہے ہوں میں جو کمل کر کر سے تھے ہوں مے لیکن بھڑکی آگ میں ڈال دینے وائیس کے۔(سورہ فاشیہ آپ نہر 4-3)

## بدعات کے پھیلنے کے اہم اسباب:

بدعات کی اہمیت کے پیش نظران بڑے عوامل کی نشان دہی کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے جو ہمارے معاشرے میں کثرت بدعات کا سبب بن رہے ہیں تا کہ عوام ان سے خبر دار رہیں۔



## ① برعت کی تقسیم:

ہمارے معاشرے کے ایک بڑے طبقہ کے بیشتر عقائد واعمال کی بنیاد ضعیف اور موضوع (مُن کُھڑت) روایات پرہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے غیر مسنون اور بری افعال کودین کی سند مہیا کرنے کے لئے برعت کو بدعت حسنداور بدعت سیر میں تقسیم کررکھا ہے اور یوں کتاب وسنت کی تعلیم سے ناوا قف عوام کو یہ باور کرایا جا تا ہے کہ بدعت سیر تو واقعی گناہ ہے لیکن بدعت حسنہ نیکی اور ثواب کا کام ہے جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم سائے آئے نم مرعات کو گرائی قرار دیا ہے گئے پیڈ عَیْم ضکا کَیْم وصح مسلم عُور فرمائے اگر نماز مغرب کی دوسنتوں کی بجائے تین سنتیں پڑھی جا کیں تو کیا یہ بدعت حسنہ ہوگی یا دین میں تبدیلی تصور کی جائے گئی استور کی جائے گئی ہوگی گا وین میں تبدیلی تعلقہ کی گا ہوگی گا وین میں تبدیلی تصور کی جائے گئی ہوگی گا گا ہوگی گا گا ہوگی گ

ا مرواقعہ یہ ہے کہ بدعت حسنہ کے چور دروازے نے دین میں بدعات کو پھیلانے اور رائی کرنے میں سب سے زیادہ اہم کردارادا کیا ہے۔ مختلف مسنون عبادات کے مقابلے میں غیر مسنون اور من گھڑت عبادات کو جگہ دے کرایک بالکل نے بدی دین کی عمارت کھڑی کردی گئی ہے۔ بیری مریدی کے نام پر ولایت ، خلافت ، طریقت ، سلوک ، بیعت ، نبست ، اجازت ، توجہ ، عنایت ، فیض ، کرم ، جلال ، آستانہ ، درگاہ ، خانقاہ جمیسی اصطلاحات وضع کی گئیں ہیں اور مراقبہ ، مجاہدہ ، ریاضت ، چلہ کشی ، کشف العجو ، چافاں ، سبوچہ ، چوک ، چڑھاوے ، کونڈے ، جھنڈے ، ساع ، رقص ، ہال ، وجداور کیفیت جمیسی ہیں دوانہ طرز کی بوجا پاٹ کے طریقے ایجاد کئے گئی جیں۔ قبروں پر سجادہ نشین ، گدی نشین ، مخدوم ، جاروب کش ، درویش اور مجاور حضرات اس خودساختہ دین کے محافظ اور علم ردار ہنے ہوئے ہیں۔ فاتحہ مریف ، قل شریف ، دسواں شریف ، چالیسواں شریف ، گیا رہویں شریف ، نیاز شریف ، عرس شریف ، مسنون بدی افعال کوعبادت کا درجہ دے کر ملفوظات اور کرا ہات نیز خودساختہ اور ادووظا کف جیسے غیر مسنون بدی افعال کوعبادت کا درجہ دے کر ملفوظات اور کرا ہات نیز خودساختہ اور ادووظا کف جیسے غیر مسنون بدی افعال کوعبادت کو درخور نیا تھیں عبادات کو یکر طاق نسیاں بنادیا گیا ہے اورار گرمیں ان عبادات کا تصور باتی رہ بھی گیا ہے تو بدعات کے در یہ ان کی حقیق شکل وصورت من کردی گئی ہے۔ مثال کے طور پرعبادت کے ایک بہواد کارووظا کف بی کو یہ کے اور غور فرما ہائے کہ اس میں کیسے کیسے طریقوں سے کہی کیسی میں گئی کے ایک کیسے کیسے طریقوں سے کہی کہی من گھڑت باتیں ہیں کیسے کیسے طریقوں سے کہی کہی من گھڑت باتیں ہو تیا



#### شامل كردى كئيس بين مثلاً:

○ فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے اجتماعی ذکر کرنا ۞ مخصوص انداز میں ہآواز بلنداجتماعی ذکر کے حلقے قائم کرنا ○ ذکر کرتے وقت اللہ تعالی کے اسم مبارک میں کی بیشی کرنا ○ ڈیڈھ لاکھ مرتبہ آیت کریمہ کے ذکر کے لئے محفلیں منعقد کرنا ۵ محرم کی شب ذکر کے لئے مخصوص کرنا ۵ صفر کو منحوں سمجھ کر پہلے بدھ کومغرب اورعشاء کے درمیان محفل ذکرقائم کرنا ۲۵۰ رجب کوشب معراج سمجھ کر ذکر کا اہتمام کرنا 🔾 15 شعبان کومفل ذکرمنعقد کرنا 🔾 سیرعبدالقادر جبلانی رحمه الله کے ناموں کا ورد کرنا 🔾 سیرعبدالقادر جيلاني سے منسوب ہفتہ بھر کے وظائف كا اجتمام كرنا ۞ دعائے جنج العرش ۞ دعائے جيله ۞ دعائے سرياني ( دعائے عکاشہ ( دعائے حزب البحر ( دعائے امن ( دعائے حبيب ( عهد نامه ( درودِ تاج ۞ درودِ ما بي ۞ درودِ تحجينا ۞ درودِ اكبر ۞ ہفت بيكل شريف۞ چبل كاف۞ قدر معظم وكرم اور 🔾 مشش قفل وغیره جیسے وظا نف کا اجتمام کرنا، بیتمام اذ کارووظا نف جمارے ہاں لبوں، گاڑیوں، سڑکوں اور عام دکانوں پر انتہائی کم داموں پر بکٹرت فروخت ہونے والی کتب میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں،جنہیں سيد معساد كم علم مسلمان لوك بدى عقيدت سفريدت اوراحرام كساتها ين إس ركت بين اور حسب ضرورت تکلیف یامصیبت کے وقت ان سے استفادہ کرتے ہیں۔اذکارووظا نف کے علاوہ دوسری عبادات نماز،روزه، ج، زكاة، عره، قربانی وغيره كى بدعات كامعاملهاس سے بھى چندقدم آ كے بـزندگى کے باقی معاملات پیدائش، شادی ، بیاه ، بیاری، موت، جنازه ، زیارت قور ، ایصال ثواب وغیره کی برعات کاسلسلدال متنابی ہے جس کا تذکرہ ایک الگ کتاب کا متقاضی ہے۔ یوں برعت حسنہ کے نام بردر آنے والی مرابی اور جہالت کے طوفان نے اسلام کا ایک بالکل نیاء مجی اور ہندووانہ ماڈل تیار کر دیا ہے اور یوں بدعت حسنہ بدعات کی طویل فہرست میں روز بروزاضا فہ کا باعث بن رہی ہے۔

## اندهی تقلید:

ان پڑھاور جاہل عوام کی کثیر تعداد محض اپنے آباؤ اجداد کی تقلید میں غیر مسنون افعال اور بدعات میں پھنسی ہوئی ہے اور بیسو چنے کی زحت گوارانہیں کرتی کہ ان اعمال کا دین سے کیاتعلق ہے۔ایسے لوگوں کی ہرزمانے میں یہی دلیل رہی ہے:



#### ﴿ بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَ نَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ﴾

'' ہم نے اپنے آباؤ اجداد کوالیا کرتے پایا، البذاہم بھی الیابی کررہے ہیں۔''

بعض لوگ علماء سوء کی تقلید میں بدعات کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ اپنے عکر انوں، جن کی اکثریت دینی عقائد سے بے بہرہ اور بسااوقات بیزار ہوتی ہے، کی تقلید میں مزاروں پر حاضری، فاتحہ خوانی، قرآن خوانی، محافل میلا داور برسیوں وغیرہ جیسی بدعات میں شریک ہوجاتے ہیں کچھ لوگ رسم ورواج کی تقلید میں بدعات اختیار کئے ہوئے ہیں۔ تمام صورتوں میں اس گراہی کا اصل سبب ایک ہوئے ہیں۔ تمام صورتوں میں اس گراہی کا اصل سبب ایک ہی ہے، اندھی تقلید، خواہ وہ آباؤ اجداد کی ہو، علماء سوء کی یاسیاس لیڈروں کی یارسم ورواج کی۔

### ③ بزرگول سے عقیدت میں غلو:

بزرگوں سے عقیدت ہیں غلو ہمیشہ دین ہیں بگاڑ کا باعث بنا ہے۔اللہ تعالیٰ کے نیک متی اور صالح بندوں کی صحبت اور محبت نہ صرف جائز بلکہ دینی نقط نظر سے عین مطلوب ہے لیکن جب یہ محبت اندھی عقیدت کا رنگ اختیار کر لیتی ہے تو ان بزرگوں کی غلط اور غیر مسنون با تیں بھی ان کے محققہ بن کو دین کا حصہ لکنے گئی ہیں اور وہ کار ثواب سمجھ کر ان پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی کہ ان بزرگوں کے خواب، ذاتی تجربات، مشاہدات اور دکایات وغیرہ بھی کچھ تقیدت کے فلو ہیں دین کی سند بجھ لی جاتی ہیں اور کو امن ان کر پیٹے تو محسون افعال پھلنے پھولنے لگتے ہیں۔ الناس کے سامنے آئیس دین بنا کر پیٹی جاتا ہے اور بول بدی غیر مسنون افعال پھلنے پھولنے لگتے ہیں۔ کہاجا تا ہے کہ برصغیر ہیں جب سموفیا نے کرام دعوت اسلام لے کر پیٹے تو محسون کیا کہ یہاں کے کوام (غیر مسلم) گانے بجائے اور موسیق کے بہت دلدادہ ہیں چنا نچ صوفیاء نے مصلحا دعوت اسلام کے لئے سام اور مسلم) گانے بجائے اور موسیق کے بہت دلدادہ ہیں چنا نچ صوفیاء نے مصلحا دعوت اسلام کے لئے سام اور قدید ہو بھی تو کسی برخوں افعال ہوں کہ بھی خیراں ہوں کہ کہا مولی کہا ہوں کہ کھی خیراں ہوں کہ دوران کی بیاں کے کہا مات کے کوئی ایک آدھ دوراند ہو بھی تو کسی بڑے جت نہیں ہوسکا، خواہ بطاہر دہ کتا ہی ہی برمسلمت اور کہا داناس ہیں برعات کی جون خواں اور صوفیوں کے غیر شری اقوال وا محال کا دفاع عامۃ الناس ہیں کیوں نہ ہو خلوعقیدت ہیں بردگوں اور صوفیوں کے غیر شری اقوال وا محال کا دفاع عامۃ الناس ہیں برعات کی ترون کی اور اشاعت کا باعث بنا ہے۔



## اختلافی مسائل کامغالطه:

بعض مسلحت پیندمبلغین برعات کو اختلافی مسائل کہہ کر دانستہ یا نادانستہ طور پر معاشرے میں برعات کھیلانے کی خدمت سرانجام دے رہے ہیں۔ یا درہے اختلافی مسائل صرف وہی ہیں جن کے بارے میں دونوں طرف سے احادیث کی کوئی دیکوئی دلیل موجود ہو۔ قطع نظراس سے کہ ایک طرف صحح حدیث ہو اور دوسری طرف ضعیف ، لیکن دونوں طرف بہر حال کوئی نہ کوئی دلیل ضرور موجود ہوتی ہے۔ اختلافی مسائل کی مثال نماز میں رفع الیدین یا آمین بالجہر وغیرہ ہے۔ لیکن ایسے مسائل جن کے بارے میں کوئی صحح حدیث تو کیا ضعیف سے ضعیف یا موضوع حدیث بھی پیش نہیں کی جاسکتی وہ اختلافی مسائل کیسے کوئی سے حدیث تو کیا ضعیف سے ضعیف یا موضوع حدیث بھی پیش نہیں کی جاسکتی وہ اختلافی مسائل کیسے کہلا سکتے ہیں؟ رسم فاتح، رسم قل، دسواں، چالیسواں، گیار ہویں، قرآن خوانی، میلاد، بری، قوالی، صندل مالی، چراغاں، کوئڈے، جعنڈے وغیرہ ایسے افعال ہیں، جن کا آج سے ایک صدی قبل کوئی تصور تک نہیں مالی، چراغاں، کوئڈے مسائل، کہہ کر نظرا نداز کرنا در حقیقت دین میں بدعات رائج کرنے کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔

## ⑤ سنتوصیحه سے لاعلمی:

رسول اکرم تالیج کے احکامات پر عمل کرنا چونکہ ہرمسلمان پر فرض ہے اس لئے پیشتر لوگ رسول اکرم تالیج کے نام سے منسوب کی گئی ہر بات کوسنت سمجھ کر اس پر عمل شروع کردیتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جواس بات کی تحقیق کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ رسول اکرم تالیج کے نام سے منسوب کی گئی بات واقعی آپ تالیج ہی کی ہے؟ عوام الناس کی اس کروری یا لاعلمی کے باعث بہت ی بدعات اور رسومات رائح ہوگئی ہیں جنہیں بعض لوگ نیک نیتی سے دین سمجھ کرکرتے چلے آرہے ہیں۔ ہمارے علم میں بہت سے ایسے افراد ہیں جنہوں نے سمجھ اور ضعیف اصادیث کا فرق واضح ہوجانے کے بعد غیر مسنون افعال کوڑک کرنے اور مسنون افعال پر عمل کرنے میں لمہوتی ہوگئی ہیں کیا ورضعیف احادیث کا شعور رکھنے والے حضرات پریہ بھاری و مہداری عاکد ہوتی ہے کہ وہ عوام کواس فرق سے آگاہ کریں اور انہیں بدعات کی اس دلدل سے نکا لئے کے لئے بحر اور جدو جہد



کریں۔ یہاں ہم اپنان بھائیوں کو بھی احساس ذمہداری دلانا چاہتے ہیں جودووت دین کا فریضہ ہوئی مخت اور خلوص سے سرانجام دے رہے ہیں، لیکن صحیح تحقیق نہ ہونے کے باوجودا پی گفتگو میں ' حدیث میں آیا ہے'' یا ''رسول اللہ طالحیٰ نے فرمایا ہے' جیسے الفاظ کھرت سے استعال کرتے ہیں۔ یا در کھئے !رسول اکرم طالحیٰ کی طرف کوئی قول منسوب کرنا بہت ہوی ذمہداری کی بات ہے۔ نبی اکرم طالحیٰ کا ارشاد مبارک ہے ''جس نے جان ہو جھ کر میری طرف کوئی جموثی بات منسوب کی وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے۔'' (بحوالہ صحیح ملم) پس عوام کی رہنمائی کرنے والوں کا فرض ہے کہ وہ کھل تحقیق کے بعد سنت مجھ سے قابت شدہ مسائل ہی لوگوں کو بتا کیں اور عوام کا فرض ہے کہ وہ رسول اکرم طالحیٰ نام سے منسوب کر دہ ہر بات کو سنت سجھ کراس وقت تک نہ اپنا کین جب تک اس بات کا کھمل اطمینان نہ کرلیں کہ آپ شائے کے نام سے منسوب کر دہ بات کو منسوب کر دہ بات کی الواقع آپ شائے ہی کا فرمان ہے۔

## <u>اساسی صلحتیں:</u>

آج کل دین کے حوالے سے سیاست کی وادی پر خاری میں وطن عزیز کی قریباً تمام قابل ذکر دینی جماعتیں برمر پیکار ہیں جو جماعتیں اپنے بہلغ علم کی بناء پرخودشرک وبدعات میں بہتلا ہیں، ان کا تو ذکر ہی کیا، البتہ وہ دینی جماعتیں جوشرک وبدعات کی ہلاکت خیز یوں کا صحح شعور رکھنے کے باوجود جمہور کی نارانسگی سے بچنے کے لئے اس مسئلہ پر سکوت یا مداہدت کا طرز عمل اختیار کئے ہوئے ہیں بھی ''دیوں بھی جائز تو ہے، لیکن نہ کرنا زیادہ بہتر ہے، فلال صاحب اسے ناجائز بھے ہیں، لیکن فلال صاحب کے نزد یک بیجائز ہے'' وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ اس روش نے عوام کے ذہنوں میں مسنون اور غیر مسنون اعمال کو گذ لم کر کے سنت کی اہمیت بالکل ختم کردی ہے اور اس کے برعس بدعات کی تروی اور اشاعت کا راستہ ہموار کیا ہے۔ بعض مبلغین جو منیورسول منای ہی مقامد کے حصول کی خاطر خودشر کیداور بدی افعال کے مرتکب ہونے گئے، بعض علماء کرام جو کتاب وسنت کے داعی اور علمبر دار شے ، سیاسی مجور یوں کے نام پر لادین عناصر کی تقویت کا باعث بنے گئے۔ اس طرح بعض دیگر دینی رہنما جو قوم کو محمور یوں کے نام پر لادین عناصر کی تقویت کا باعث بنے گئے۔ اس طرح بعض دیگر دینی رہنما جوقوم کو منکر اسے خلاف جہاد کی وجوت دیتے تھے، خود منکر اسے قبول کرنے کی ترغیب دلانے گئے۔ سیاس منکر اسے خلاف جہاد کی وجوت دیتے تھے، خود منکر اسے قبول کرنے کی ترغیب دلانے گئے۔ سیاسی مناصر کی تو بیت تھے، خود منکر اسے قبول کرنے کی ترغیب دلانے گئے۔ سیاسی منکر اسے خلاف جہاد کی وجوت دیتے تھے، خود منکر اسے قبول کرنے کی ترغیب دلانے گئے۔ سیاسی منکر اسے خلاف جہاد کی وجوت دیتے تھے، خود منکر اسے قبول کرنے کی ترغیب دلانے گئے۔ سیاسی



مصلحوں کے نام پردینی جماعتوں اور بعض علائے کرام کے قول و فعل کے اس تضادیے شرک و بدعت کے خلاف ماضی میں کی جانبوالی طویل جدوجہد کوشد بید نقصان پہنچایا ہے۔

000

### **□D**2♦5\**/5'U \$7 ←c7**>

انگار مدیث کے معاطے میں یہ بات پیش نظر دئی چاہئے کہ مسلمانوں میں سے بہت کم اوگ ایسے ہیں جو براہ راست سنت رسول بڑائی کی تشریعی حیثیت کا انگار کرتے ہیں البتہ ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جوسنت کے دجوب کا اقرار کرنے کے باد جودسنت سے گریز اور فرار کی راہ افتیار کرنے کے لئے اصادیث پر مختلف احمر اضات کر کے ذخیرہ احادیث کو مفتوک اور نا قابل احتاد تھہرانے کی غموم کوشٹوں اصادیث پر مختل من رائے احتاد شری احکامات تجو میں دن رات مصروف رہتے ہیں۔ منکرین حدیث کے احمر اضات کا مطالعہ کیا جائے تو شری احکامات تجو کی نے من کرنے یا نہ کرنے کا نقشہ کچھاس طرح سامنے آتا ہے جیسے شری احکامات کا جمعہ بازار لگا ہواور ہرگا کہ کو اس بات کی پوری آزادی حاصل ہو کہ وہ تمام چیزوں کو خوب شونگ بجا کر دیکھے اور جس جس چیز کو اپ خراج اور جے تالیند کرے ، ناک بحوں پڑھا کر وہیں رکھ دے۔ مزاج اور پہند کے مطابق پائے اسے اٹھا کے اور جے تالیند کرے ، ناک بحوں پڑھا کر وہیں رکھ دے جنانچہ منکرین حدیث کے ہاں عملاً بہی صور تحال نظر آتی ہے ۔ کوئی صاحب مجزات کے منکر ہیں تو کوئی صاحب بیائچ کی بجائے دو نمازوں کوئی صاحب بیائچ کی بجائے ایک یا دوروز در کھنے سے فرض پورا ہونے کے قائل ہیں تو کوئی صاحب بیائچ کی بجائے ایک بارہ تو کوئی صاحب بیائچ کی میا ہے ایک بارہ تو کوئی صاحب بیائچ کی صاحب زکاۃ کی شرح کومت و دقت کی صوابد یہ پر گھٹانے پر حمانے کائل ہیں تو کوئی صاحب رسول اکرم بھٹا کی اطاعت کو آپ بھٹا کی حیات طیبہ تک ہی محدود سی جیتے ہیں کوئی صاحب میں منصر جلیل کومت و دقت کی صوابد یہ کے مفتوں کو مند تفیر پر بھانا چاہتے ہیں تو کوئی صاحب یہ منصر جلیل کومت و دقت کی صطافہ بیں۔ فتدا نکار حدیث سے مناثر اور مغربی افکار و صاحب یہ منصر جلیل کومت و دقت کی صطافہ بیں۔ فتدا نکار حدیث سے مناثر اور مغربی افکار و



تہذیب سے مروب تی پندوانشوروں نے بھی اپناساراز ورقلم اورزور بیان احادیث کومشکوک اورنا قابل اعتاد باورکرانے پرصرف کردیا ہے تا کہ شرقی معاشرے کو بھی وہی مادر پدر آزادی حاصل ہوجائے جومغربی معاشرے کو حاصل ہے۔ عورتوں کی بے جابی مووزن کی مخلوط محفلیں ، ہر شعبہ حیات میں مردوزن کے مساوی حقوق ، گانا بجانا اور دیگر فحاشی اور بے حیائی پھیلانے والے کام نیز رشوت ، سود، جوا، شراب اور زنا جیسے حرام کاموں کو بھی کسی نہ کسی طرح سند شریعت حاصل ہوجائے۔

## ائمه حديث كي خدمات يرايك نظر

منکرین حدیث کے اعتراضات کا جائزہ لینے سے بل حفاظت وحدیث کے لئے علائے حدیث کی قربانیوں،کاوشوں اور جگر کاریوں پرایک نظر ڈالنا بہت ضروری ہے۔ علم کی دنیا میں حفاظت وحدیث ایک ایسا عظیم کارنامہ ہے جسے اغیار بھی خراج عقیدت پیش کرنے پر مجبور ہیں۔ مشہور مستشرق پر وفیسر مارگر یہ تھو کا یہ اعتراف کہ 'مستشرق گولڈز پر نے علائے حدیث اعتراف کا خرکرنا ہجاہے بلاسب نہیں۔' مستشرق گولڈز پر نے علائے حدیث کی خدمات کا اعتراف ان الفاظ میں کیا ہے:

'' محدثین نے دنیائے اسلام کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک اندلس سے وسطِ ایشیاء تک کی خاک چھانی اور شہر شہر، گاؤں گاؤں، چپہ چپہ کا پیدل سفر کیا تا کہ حدیثیں جمع کریں اور اپنے شاگردوں میں پھیلائیں، بلاشبہ'' رجال'' (بہت زیادہ سفر کرنے والے) اور''جوال'' (بہت زیادہ گھومنے والے) بھیلائیں، بلاشبہ '' میں اور ستی ہیں۔''

صحرت ابوابوب انصاری ڈاٹیؤ نے صرف ایک حدیث کی تحقیق کے لئے مدینہ سے معرکا سفر کیا۔ صحرت کھول اللہ ڈاٹیؤ نے ایک حدیث سننے کے لئے مسلسل مہینہ بحرکا سفر کیا۔ ○ حضرت کھول دیش نے علم حدیث حاصل کرنے کے لئے معر، شام ، جاز اور عراق کا سفر کیا۔ ○ امام رازی بڑاللہ فرماتے ہیں 'د پہلی دفعہ طلب حدیث میں گھر سے لکلاتو سات سال تک سفر میں رہا۔' ○ امام ذہبی بڑاللہ نے امام بخاری بڑاللہ کے بارے میں لکھا ہے'' اپنے شہر بخارا کے علاء سے علم حدیث حاصل کرنے کے بعد امام بخاری بڑاللہ نے بلخ ، بغداد ، مکہ ، بھر ہ ، کوفہ ، شام ، عسقلان ، ممس اور دمش کے علاء سے علم حدیث حاصل کرنے کے بعد امام بخاری بڑاللہ نے بلخ ، بغداد ، مکہ ، بھر ہ ، کوفہ ، شام ، عسقلان ، ممس اور دمش کے علاء سے علم حدیث حاصل

<sup>•</sup> مرين نيشن استوذين، جلد 2 منخه 177 • • من



کیا۔'' ۞ یکی بن سعید الفطان وٹرائے نے طلب حدیث کی خاطر اپنے استاد شعبہ وٹرائی کے پاس دس سال کک گزارے ۞ نافع بن عبد الله وٹرائے ہیں' میں امام مالک وٹرائی کے پاس چالیس یا پینینیس سال کک بیٹھار ہاروزانہ ہی ، دو پہر، شام اور ویکھلے پہر حاضری دیتا۔' ۞ امام زہری وٹرائے فرماتے ہیں' میں نے سعید بن مسیتب وٹرائی کی شاگر دی میں ہیں سال گزارے۔' ۞ عبداللہ بن مبارک وٹرائی نے گیارہ سومحد ثین سے علم حدیث حاصل کیا۔ ۞ امام مالک وٹرائی نے نوسواسا تذہ سے احادیث حاصل کیں۔ ۞ ہشام بن عبداللہ وٹرائی نے سترہ سومحد ثین سے فیض حدیث حاصل کیا۔ ۞ ابولیم اصبها نی وٹرائی نے آئم سوعلائے حدیث کے درس سے فیض حاصل کیا۔ ۞ ابولیم اصبها نی وٹرائی نے آئم سوعلائے حدیث کے درس سے فیض حاصل کیا۔



بخاری و الله کے لئے کپڑاخرید کرلائے تب وہ ہمارے ساتھ درس گاہ میں آنے جانے گا۔ امام اہم بن خابی و الله کا بن خلال و الله علم حدیث کے حصول کے لئے یمن آئے تو ازار بند بنتے اور انہیں کا کی خرور یات بوری کرتے رہے، جب فارغ ہوکر یمن سے جانے گلو تا نبائی کے مقروض تھے، چنا نچہ جوتا قرض میں دے دیا خود نگے یاؤں پیدل روانہ ہوگئے ۔ راستہ میں اونٹوں پر ہو جھ لا دنے اور اتار نے والے مزدوروں میں میں شریک ہوگئے جومزدوری ملتی اسی سے گزارہ کرتے۔

ان جانی و مالی قربانیوں کے ساتھ ساتھ علمائے حدیث کے علمی کا رنا ہے بھی پیش نظر رہنے چاہئیں۔ حدیث و رسول منالیج کو قبول کرنے کے معالمے میں احتیاط کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ابو یکر صدیق بی الی اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ابو یکر صدیق بی وارفق رسی کی الی میں فرماتے سے حضرت علی والی کے الی خاطر احادیث کم حضرت علی والی والی معامل کے خاطر احادیث کم بیان فرماتے و احساس ذمہ داری سے ان کے بیان فرماتے و احساس ذمہ داری سے ان کے بیان فرماتے و احساس ذمہ داری سے ان کے بیان فرماتے و احساس ذمہ داری سے ان کے



چرے کارنگ متغیر ہوجاتا۔ ۞ حضرت انس ڈائٹیا حتیاط کی خاطر حدیث بیان کرنے کے بعد "او تحکما فلک " (یا چیے رسول اللہ ٹائٹیا نے فرمایا) کے الفاظ ادافر ماتے۔ جب سحابہ کرام ڈائٹیا کو معمولی سافٹک گردتا کہ بڑھا ہے کے باعث ان کا حافظ کر در ہوگیا ہے تو وہ احادیث بیان کرنا چھوڑ دیتے۔ ۞ حضرت زید بن ارقم ڈائٹی سے ان کے بڑھا نے کے زمانے میں حدیث سنانے کو کہا جاتا تو فرماتے" "ہم بوڑھ ہو کے بین حافظ کر در ہوگیا ہے، حدیث رسول ٹائٹی بیان کرنا بڑا تھن کام ہے۔" ۞ امام مالک بن انس رفٹ فرماتے بین" ہم مدیثہ تحق اور پر بیزگا داوگوں سے بھی حدیث قبول نہ کرتے جنہیں اگر بیت المال کا محافظ بنا دیا جاتا تو ایک بینے کی خیانت نہ کرتے۔" ہم مہور محدث بحل بن سعید ڈالٹ فرماتے ہیں کر سعت سے لوگوں پر لاکھوں در ہم وہ بنا رکا اعتبار کرنے کو تیا رہیں گئی نان کی روایت کردہ احادیث قبول نہیں کر سعتے۔" ۞ محدث معین بن عیسیٰ ڈالٹ فرماتے ہیں در میں مزید ن میں سے ایک ایک حدیث تمین میں مزید ن روایت کردہ احادیث قبول نہیں کر سعت " ۞ محدث ابراہیم بن مورد کردہ اور ہی ہوں در ایک ورائٹی مورد کردث ابراہیم بن مورد اللہ اللہ ورائٹی مورد کرد اور ایک مورد شری شریات ہوں انہیں کم وہیش تمین مزید سا ہوں انہیں کم وہیش تمیں مزید سنا ہے۔" ۞ محدث ابراہیم بن سعید الجو ہری ڈالٹ ورائٹی بی سعید الجو ہری ڈالٹ سے جوحدیث مورد کرتا ہوں انہیں کم وہیش تمیں مزید سنا ہے۔" ۞ مشہور محدث ابراہیم بن سعید الجو ہری ڈالٹ نے بین" میں ایک ورائٹی بین سعید الجو ہری ڈالٹ فرماتے ہیں" میں مورد کرتا ہوں انہیں کم وہیش تمیں مورد سا ہوں ورائٹیں کم وہیش تمیں مورد سا ہوں ہوں کیا ہوں۔" ہوں آئیس کم وہیش تمیں مورد سا ہوں سے نہیں کمی میں اس حدیث کے بارے میں اس کے آپ کو ہیتی خیال کرتا ہوں۔"

احادیث کی تحقیق وند قیق کے معاطے میں علائے حدیث نے جوکارنا سے انجام دیتے ہیں وہ اس قدر جیران کن ہیں کہ عصر حاضر کے 'نرقی پیند''اور' دانشور''ان کی گردِ پاکوبھی نہیں پڑھے سکتے مشہور جرمن مستشرق ڈاکٹر اسپر گرنے ''اصابه فی احوال الصحابہ'' کے اگریزی مقدمہ میں لکھا ہے:

'' دو کوئی قو م دنیا میں الی گزری نه آج موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح اساء الرجال کاعظیم الثنان فن ایجاد کیا ہوجس کی بدولت آج یا چے لا کھ آ دمیوں کا حال معلوم ہوسکتا ہے۔''

محدثین کرام نے اساءالرجال میں ایک ایک راوی کے عقیدہ، ایمان، اخلاق، پر ہیزگاری، امانت، دیا نت، صدافت، قوت و حافظ، صلاحیت فہم کو حقیق کی کسوٹی پر پر کھا اور کسی بھی ستائش کی تمنایا ملامت کے خوف سے بالا تر رہتے ہوئے اپنی رائے کا اظہا رکیا۔ احادیث وضع کرنے اور احادیث میں جھوٹ کی



آمیزش کرنے والے لوگوں کے نام الگ الگ کردیئے، کسی حدیث میں راوی نے اپنی طرف سے کسی لفظ کا اضافہ کیا تو اس کی نشاند ہی کہ کہیں سند کے شاسل میں فرق آیا تو نہ صرف اسے واضح کیا بلکہ سند کے آغاز، اختقام یا وسط میں انقطاع کی بنیاد پر حدیث کے الگ الگ درج بنائے، بدعتی اور بدعقیدہ لوگوں کی احادیث کو الگ درجہ دیا۔ کہیں رادیوں کے نام احدیث کو الگ درجہ دیا۔ کہیں رادیوں کے نام کنیت، لقب، آبا وُ اجدادیا اساتذہ کے نام ایک جیسے آگئے تو اس کے لئے الگ اصول وضع کئے اس طرح صحیح احادیث کے معاملہ میں بھی درجہ بندی کی گئی۔

اَمْرَنَا ، نُهَيْنَا نَفْعَلُ ، أَنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ

جیسے الفاظ پر شتمل احادیث کی وضاحت کی گئے۔ راویوں کی تعداد کے اعتبار سے احادیث کو الگ الگ نام دیئے گئے۔ حکے لیکن بظاہر متعارض احادیث کے بارے میں قواعد بنائے گئے۔ احادیث روایت کرتے وقت آخب رَنا ، اَنْبَانَا ، حَدَّدُنا ، نَاوَلَنَا ، ذَکَرَ لَنَا ، جیسے بظاہر ایک ہی مفہوم کے الفاظ الگ الگ مواقع اور کیفیت کے لئے خصوص کئے گئے۔ علاء حدیث کی علمی کا وشوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکا ہے کہ حدیث کی حفاظت کے لئے علاء حدیث نے سوسے زیادہ علوم کی بنیاد ڈالی ، جس پر اب تک ہزاروں کا بیل کھی جا چکی ہیں۔

#### مدیث پراعتراضات:

حفاظت وحدیث کے لئے علاء حدیث کی جانی، مالی اور علمی مساعی جیلہ پر ایک نظر ڈالنے کے بعد اب ہم اپنے اصل موضوع" اٹکار حدیث کی طرف پلٹتے ہوئے منکرین حدیث کے اہم اعتراضات میں سے چنداہم اعتراضات یہاں نقل کررہے ہیں:

- 1 جواحادیث عقل کےخلاف ہیں، وہ نا قابل اعتاد ہیں۔
- ② جواحاديث قرآن كے خلاف بين، وه نا قابلِ اعتاد بيں۔
- ③ جواحادیث تاریخی حقائق کے خلاف ہیں، وہ نا قابل اعتاد ہیں۔
- ﴿ جواحادیث سائنسی تجربات اورمشامدات کے خلاف ہیں، وہ نا قابل اعتاد ہیں۔
- ⑤ راویان مدیث تھ تو بہر مال انسان ہی ، تمام تر احتیاط کے باوجود خطاکا امکان موجود



ہے۔ البذامحد ثین کرام کی تحقیق پر کھل اعتاد جیس کیا جاسکا۔

جن احادیث یس عریانی کا تذکره ہے، وہ نا قابل اعتاد ہیں۔

- © صحیح احادیث کے ساتھ ساتھ کثیر تعدادیں ضعیف اور موضوع (من گھڑت) احادیث اس طرح گڈیڈ ہوگئی ہیں کہ محدثین نے اپنی فہم وبصیرت کے مطابق جواحادیث قبول کیں وہ بھی قابل اعتاد نہیں۔
- ائمہ حدیث میں سے اکثریت اہلِ فارس کی ہے، جنہوں نے ایرانی حکومت سے ال کر اسلام کی تخریب کے لئے سازش کی اور بے ثارا حادیث وضع کیں۔
- ا احادیث کی تدوین رسول اکرم تالیل کی حیات طیبہ کے دویا اڑھائی سوسال بعد ہوئی، البذا ان پراعتاد کرناممکن نہیں۔

احادیث پران تمام اعتراضات کاتفصیلی جائزہ لینا یہاں ممکن نہیں، لہذا ہم یہاں سب سے زیادہ مقبول عام اور زبان زدِ عام اعتراض، جو کہ تدوین حدیث کے بارے میں ہے، کامفصل جواب تحریر کرنے پراکتفا کریں گے۔

### تدوين حديث:

کہا جاتا ہے کہ احادیث کی تدوین رسول اکرم سکھی کے حیات طیبہ کے دویا اڑھائی سوسال بعد اس وقت ہوئی جب امام بخاری ، امام سلم ، امام ابو داؤد ، امام نسائی اور امام ابن ماجہ رحمیم الله وغیرہ نے احادیث مرتب کرنے کا کام شروع کیا، البذاذ خیرہ حدیث کسی طرح بھی قابل اعتاد نہیں۔

سب سے پہلے ہم بی غلط ہی دور کرنا ضروری سجھتے ہیں کہ رسول اکرم سکھٹے ہیں کہ اس کا اللہ کا رواج عام ہیں تھا اور لوگ محض اپنے حافظے پراعتاد کرتے تھے۔ ذیل میں ہم ان صحابہ کرام شکھ کے اساء گرامی دے رہے ہیں جو دربارِ رسالت کے مستقل کا تب تھے۔ رسول اکرم سکھٹے ان سے حسب ضرورت مختلف قبائل سے معاہدے یا خطوط یار قوم کے حسابات یا سرکاری احکامات یا دینی مسائل لکھوانے کی خدمات لیا کرتے تھے، ہر صحابی کی الگ ڈیوٹی کا مفصل تذکرہ کتب تاریخ میں موجود



2 حضرت مغيره بن شعبه دالني

﴿ حضرت جهيم بن صلت دلالله

6 حضرت معقيب بن الى فاطمه والثيَّة

8 حفرت علاء بن عقبه رهالفيه

🛈 حفرت عثمان بن عفان رالتي

2 حضرت على بن ابوطالب والنيئة

14 حضرت خظله بن ربع والثناء

16 حضرت ابان بن سعيد والنفؤ

② حفرت عربن خطاب اللي

النفي معيد بن العاص والنفية

3 حفرت حصين بن نمير رالله

5 حفرت مذيفه بن يمان والثناء

🗇 حضرت عبدالله بن ارقم والنيئة

ඉ حضرت زبير بن عوام والثيء

ال حفرت معاويه بن البي سفيان والثيُّهُ

3 حضرت زيد بن ثابت انصاري دالني

<sup>(15</sup> حفرت علاء بن حفر مي رالني

الله عفرت الى بن كعب والله

عبدرسالت كبعض ديكر صحابه كرام فكأليُّم جوبا قاعده رسول الله سَاليَّا كي خدمت برمامورنبيس تف

ليكن لكصنار بوهنا جانة تصى درج ذيل بين:

1 حفرت كعب بن ما لك ولالنفظ

3 حفرت فاطمه بنت خطاب اللها

5 حضرت خباب بن ارت دالني

⑦ حفرت عبدالله بن عباس ولانفها

۞ حضرت عبدالله بن الى او فى والثيرًا

1 حضرت سمره بن جندب والثيُّهُ

3 حضرت جابر بن عبداللد والنو

15 حضرت ابو ہرمیرہ ڈالٹن

7 حضرت ابورافع يثاثث

حضرت عبدالله بن عمر والنيم المنافق المحضرت سعيد بن زيد والنيم المحضرت السبن ما لك والنيم المحضوت سعد بن عباده والنيم المحضوت سعد بن عباده والنيم المحضوت عبدالله بن عمرو بن المعاص والنيم المحضوت حاطب بن الي بلنعد والنيم المحضوت حاطب بن المحضوت المحضوت حاطب بن المحضوت حاطب المحضوت حاطب المحضوت حاطب المحضوت حاطب المحضوت حاطب المحضوت حاطب المحضوت المحضوت المحضوت المحضوت حاطب المحضوت المحضو

6 معرت رافع بن خديج فالثؤ

رسول اکرم مَنْ اللَّهُمُ کی مختلف خدمات بجالانے کے علاوہ صحابہ کرام ٹی اُنڈی اپنی رغبت اور خواہش کے مطابق رسول اکرم مَنْ اللّٰهُمُ کوخود نبی اکرم



مَنْ اللَّهُ فَ احاديث لكف كا جازت مرحت فرما كى حضرت رافع بن خدي الله فرمات بي كم بم في دربار رسالت مين عرض كيا" يارسول الله مَاليَّا المم لوگ آپ مَاليَّا كى زبان مبارك سے بہت ى يا تنس سنتے بين اورانبيس لكه ليت بي، آپ مَالَيْمُ كاس بارے من كياارشاد ہے؟ "رسول الله مَالَيْمُ فرمايا" كهولياكرو، اس مي كوئى حرج نہيں۔ "حضرت ابورافع مصرى والني نے نبى اكرم مَن الني سے احادیث كلف كا جازت ما كى توآپ الليام المائيان في اجازت مرحت فرمادي حضرت انس والني فرمات بين ايك فخص في كايت كى كراس حدیثیں یا زمیں رہتیں ،تو نی اکرم مَالیّا اے فرمایا ''اپنے ہاتھ سے مددلو۔'' (یعنی ککھ لیا کرو) حضرت عبداللہ بن عمروبن عاص والتي فرماتے ہیں۔ "میں رسول اکرم مَالتی کی زبان مبارک سے جو کھے سنتا ، لکھ لیا کرتا ، تا كماسے يادكرليا كروں، قريش نے مجھے ايساكرنے سے منع كيا اوركہا كم محمد طَالْفِيْم بشريس، بھي خصہ ميں بھي بات كردية بين، چنانچه مين نے لكھنا چهوڙ ديا - " پهررسول اكرم سَائِيْ كى خدمت مين اس كا ذكر كيا تو آب سالیا است میری جان ہے میری زبان سے حق کے بغیر کھے نہیں تکاتا۔ ' حضرت زید بن فابت واللہ کورسول اکرم مَاللہ اے خاص طور پر ائی ضرورت کے تحت غیر مکی زبان اور تحریر سکھنے کا حکم دے رکھا تھا۔ یہال منع کتابت والی حدیث ﴿لاَ تَكْتُبُوا عَنَّىٰ شَيْئًا غَيْرَ الْقُرْآنِ ﴾ "قرآن كعلاوه مجمع علونى بات ناكمو"كى وضاحت كرناجى ضروری معلوم ہوتا ہے۔ نزول قرآن کے وقت رسول اکرم علیا قرآنی آیات کے علاوہ ان کی تغییر و تشريح مي جو كچه ارشاد فرمات ، محابه كرام الله اس ايك بى جگه لكه ليت تھے۔ ايك موقع ير نبي اكرم سَالِيَّا ن يوجها "بيكيالكورب مو؟" محابه كرام وَالدَّيْ نعرض كيا" وي جو كهرا ب ساليًا سيسنة بیں۔' جب آب مالی اور میں اللہ اللہ تعالی کی کتاب کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی کتاب کھی جاربی ہے،اللہ کی کتاب علیحدہ کرواوراسے خالص رکھو۔ 'رسول اکرم مَاللہ اُ کے الفاظ سے بہ بات واضح ہورہی ہے کہ صحابہ کرام ن اللہ قرآنی آیات اوران کی تغییر (احادیث) دونوں کیجالکھ رہے تھے جسے آپ مَنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ ركف كاتكم ديانه بيركه احاديث لكف كي مطلقاً ممانعت فرمائي - جب قرآن مجيد يوري طرح حفظ کرلیا گیاتو ممانعت کا حکم از خودختم ہوگیا۔اس کی تفصیل کے بعد ہم عہد نبوی (11 ھ تک ) میں كابت اورتدوين مديث كى مثالين پيش كررے بين بيادرے كدرسول اكرم مَاليَّا كا قوال وافعال ك



علادہ وہ تحریریں جوآپ سَالِیْ نے خطوط ،معاہدات نیز سرکاری حکام کے نام احکام وہدایات کی شکل میں تیار کروائیں وہ سب احادیث کہلاتی ہیں۔

#### عبدنبوى الله اورعبد صحابه الله (110 هتك) ميس كتابت وتدوين حديث:

#### ① كتاب الصدقة:

حضرت عبدالله بن عمر وللم أفر ماتے ہیں که رسول اکرم مَالله اِن زندگی کے آخری ایام میں سرکاری حکام کو بھیجنے کے لئے کتاب الصدقة تحریر کروائی، جس میں جانوروں کی زکاۃ کے مسائل تھے۔ (ترندی)

#### ② صحيفه عمرو بن حزم:

رسول اکرم سَلَیْنَا نے بیمن کے گورز حضرت عمروبن حزم را الله کوایک صحیفہ کھوا کر ارسال فرمایا، جس میں تلاوت قرآن ، نماز ، زکاۃ ، طلاق ، عمّاق (غلام آزاد کرنا) ، قصاص (مقتول کا بدله) دیت (مقتول کا خون بہا) نیز فرائض وسنن اور کبیرہ گناہوں کی تفصیل درج تھی۔ (احمد، ابوداؤ، نسائی، دار قطنی ، داری ، حاکم)

#### 3 صحيفه على:

#### ④ صحيفه واثل بن حجر:

حضرت واکل بن ججر النفیائ ہے وطن حضر موت جانے گئے تو نبی اکرم سالی ان کے لئے نماز، روزہ، زکاۃ، نکاح، سود، شراب وغیرہ کے مسائل پر شتل صحیفہ تیار کروا کے عنایت فرمایا۔ (طبرانی)

#### 5 صحيفه سعد بن عباده:

حضرت سعد بن عباده والتينُّ نے خودرسول الله مَاليُّنيِّ سے احاد بيث سن كربي محيفه مرتب كيا تھا۔ (ترندي)



#### 6 صحيفه سمره بن جندب:

#### 🗇 صحيفه جابر بن عبدالله:

#### **® صحيفه انس بن مالك:**

رسول الله مَالَيْنَا كَ خَادم خَاص حَفرت انس بن ما لك رَالَيْنَا فِي سول اكرم مَالِيْنَا سے خودا حادیث سیں اور کھیں پھررسول الله مَالِیْنَا کوسنا کران کی تقدیق بھی کروائی۔(حاکم)

#### 9 صحيفه عبدالله بن عباس:

حضرت عبدالله بن عباس النظائيك بإس احاديث برمشمل كى كتب تقيس - (ترندى) جب عبدالله النظائية فوت موئة الناسطة المناسطة الم

#### 🛈 صحيفه صادقه:

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص والنيك پاس احاديث كابهت برا ذخيره تفاجس كے بارے ميں وه خود فرمايا كرتے ہے دو دارى )

#### 10 صحيفه عمر بن خطاب:

اس صحیفہ میں صدقات و زکاۃ کے احکامات درج تھے۔امام مالک رحمہ الله فرماتے ہیں "میں نے حضرت عمر ثالثًا کی بید کتاب خود رہ صح تھی۔" (مؤطامام الله)

#### ② صحيفه عثمان:

اس محیفہ میں زکا ہے جملہ احکام درج تھے۔ (بخاری)

سیدابو بکرخزنوئ گی تحقیق کے مطابق محفہ صادقہ میں پارٹی بڑار تین سوچ بھر (5374) سے زائدا حادیث تھیں۔ یادر ہے کہ بخاری دسلم کی غیر کررحدیثوں کی تعداد چار بڑار سے زیادہ نیں۔ (کتابت حدیث ، عبد نبوی میں)



### 3 صحيفه عبدالله بن مسعود:

حضرت عبدالله بن مسعود اللي كي بيني حضرت عبدالرحلن حلفاً فرمايا كرتے تھے كه بي محيفه ان كے والد نے اپنے ہاتھ سے كھا ہے۔ (آئينه برویزیت)

### 🛈 مسند ابوهريره:

اس کے نسخ عہد صحابہ ہی میں لکھے گئے اس کی ایک نقل حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے والد عبدالعزیز بن موان رحمہ اللہ گورزمصر (وفات 86ھ) کے پاس موجودتھی۔ (بغاری)

### 📵 خطبه فتح مکه :

ایک یمنی با شندے ابوشاہ کی درخواست پر رسول الله طَالِيَّا نے اپنامفصل خطبہ للم بند کرنے کا حکم دیا۔ (بخاری)

#### 16 روايات حضرت عائشه صديقه:

حضرت عائشه صدیقد و این کاروایات ان کے شاگردعروہ بن زبیر والنونے نے المبند کیں۔ (دیباچرا مخاب حدیث)

#### 🗇 محيفه صحيحه :

یہ صحیفہ حضرت ابو ہریرہ والنظر نے مرتب کر کے اپنے شاگرد ہمام بن منبہ واللہ کو املا کرایا اس میں اللہ علی ہے۔ اللہ علی اللہ علی ہے۔ اللہ علی اللہ علی شائع ہو چکا ہے۔

الدر ہے حضرت ابو ہریرہ والنظر کی وفات 59ھ میں ہوئی جس کا مطلب ہے کہ یہ گرال قدر تاریخی تالیف عہدِ صحابہ وی النظر کی مایدنازیادگارہے۔ اس صحیفہ کا ایک نسخہ جو چھٹی صدی میں لکھا گیا تھا نامور محقق جناب واکٹر حمیداللہ صاحب (مقیم پیرس) نے دمش کے مکتبہ ظاہر یہ سے دریافت کیا جبکہ اس صحیفہ کا دوسرانسخہ جو بارھویں صدی میں لکھا گیا تھا موصوف ہی نے برلن لا بحریری سے دریافت کیا۔ کیا دونوں قالمی نسخوں کا مقابلہ کرنے پر معلوم ہوا کہ دونوں نسخوں کی تمام احادیث میں سرموفرق نہیں۔ صحیفہ صحیفہ جام بن مذہ ہے جس مرموفرق نہیں۔ صحیفہ صحیفہ جام بن مذہ ہے جس مرموفرق نہیں۔ ابو ہریرہ والنی نی نمرف مندا حمد میں حرف موجود میں بلکہ تمام احادیث میں الکہ تمام احادیث بیں کویا صحیفہ صحیفہ اس بات میں بلکہ تمام احادیث بیں کویا صحیفہ صحیفہ اس بات



کا بین ثبوت ہے کہ احادیث عہد نبوی طافیہ اور عہد صحابہ ٹالیہ میں کھی جاتی تھیں نیز صحیفہ کی تمام احادیث کا منداحمد اور صحاح ستد کی دوسری کتابوں میں من وعن ایک ہی جیسے الفاظ کے ساتھ موجود مونا احادیث کی صحت کا بہت بردا ثبوت ہے۔

#### 18 صحيفه بشير بن نهيك:

حضرت ابو ہریرہ والنظرے ایک دوسرے شاگرد بشیر بن نہیک وطلانے نے مرتب کیا اور حضرت ابو ہریرہ والنظر کو سنا کراس کی تصدیق کروائی۔ (جامع بیان العلم)

### شرت نافع:

مكتوبات حضرت عبداللدين عمر والنياك الملاكروائ اورحضرت نافع والنيَّ نتح مركة \_ (داري)

#### خطوطِ وثائق:

ا حادیث کے باقاعدہ کتابی ذخیروں کے علاوہ آپ کے تحریر کروائے ہوئے خطوط ووٹائق کی تعداد سینکڑوں میں ہے جن میں سے چندایک ہے ہیں:

- () دستوری معاہدہ: ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھتے ہی آپ تالیا ہے کہا ہے مسلموں اور غیر مسلموں کے حقوق وفرائض پر مشتمل 53 دفعات کا ایک دستوری معاہدہ طے کیا جے تحریر کروایا گیا۔ (ابن ہشام)
- (ب) صلح حدیدبیے بعدرسول الله تالیّی نقیروکسری مقوق اور نجاشی کے علاوہ بحرین ، عمان ، دهق ، یمامہ ، خجد ، دومة الجندل اور قبیلہ حمیر کے حاکموں کو دعوتی خطوط ارسال فرمائے۔ (رسول الله تالیّی کی سیاسی زندگی)
- (ع) ایک شکرکو جنگ پرروان فرماتے ہوئے رسول الله سَلَیْنَ نے الشکر کے سردارکوایک خطاکھوا کر دیا اور فرمایا فلال جگه پر پہنچنے سے پہلے اسے نہ پڑھا جائے اس مقام پر پہنچ کر شکر کے سردار نے خطاکھولا اور لوگوں کو رسول الله سَالِیْنَ کا حکم پڑھ کرسنایا۔ (بخاری)
  - ( 8 ) دوران بجرت سراقه بن ما لك كويرواندا من كوكرديا\_(ابن بشام)
- ( ) اینے غلام حضرت رافع والنی اور حضرت علائی والنیکو کو آزاد کرتے وقت تحریری پروانه آزادی عنایت



فرمایا\_(مقدمه محیفه محید، منداحم)

- (ز) 2 ھیں قبیلہ بنی ضمرہ، 5 ھیں فرازہ اور بنی غطفان، 6 ھیں قریش مکہ اور 9 ھیں اکیدر بن عبدالملک سے تحریری معاہدے طے کئے گئے۔ (طبرانی، ابن سعد، ابن بشام، الوثائق)
  - (ز) یہودخیبرکوایک صحابی کے آل کرنے پردیت اداکرنے کاتحریری حکمنا مدجاری فرمایا۔ (بخاری وسلم)
- (ع) گورزیمن حضرت معافر ٹاٹیڈ کے لائے کی وفات برتحریری تعزیت نامدارسال فرمایا۔ (متدرک حاتم)
- (لل) حضرت ثمامہ ٹاٹی کواہل مکہ کے لئے غلبہ کی ترسیل نہ روکنے کی تحریری ہدایت جاری فرمائی۔ (فق الباری)
- ( عُ) حضرت بلال بن حارث مزنی والله کوجبل قدس کے دامن میں جگہ دینے کے لئے تحریری محم نامہ جاری فرمایا۔ (ابوداؤد)
  - ( كل مخلف قبائل ك نام ديت ك مسائل كهواكرارسال فرمائ (ملم)

### عهدِ تا بعين ( 181 هتك ) مين كتابت وقد وين حديث:

- 1 حضرت عروه الله في فروات كے بارے ميں احاديث كالمجموعہ مرتب كيا۔ (تهذيب التهذيب ، ج7)
  - ② حضرت طاؤس ﷺ نے دیت کے بارے میں احادیث جمع کیں۔(بیبق)
  - ③ حضرت فالدين معدان الكلاعي والشرية عخلف احاديث جمع كيس (تذكرة الحفاظ، 15)
- ﴿ حضرت وہب بن منبہ ر اللہ نظرت جابر بن عبدالله ر الله علیہ کی مویات کا مجموعہ تیار کیا۔ (تہذیب الله دیا الله دیا ہے)
- 5 حضرت سلمان لشکری الله نے بھی حضرت جاہر بن عبداللہ کی احادیث کا ایک مجموعہ تیار کیا۔ (تہذیب التہذیب)
- 6 حضرت ابوالزناد والسين في النياد على المتعلق منام احاديث تحريكين (جامع بيان



العلم، ج1)

آ امام مالک ﷺ نے حدیث شریف کامتند مجموعہ 'مؤ طاامام مالک' کے نام سے مرتب کیا، جے کتب احادیث میں نمایاں مقام حاصل ہے۔

اجامع بیان شہاب زہری ڈالٹ نے زمانہ طالب علمی میں سنن وآ ٹارِ صحابہ قلمبند کے۔ (جامع بیان العلم، ج1)

© حضرت عمر بن عبدالعزیز رشی نے اپنے عہد خلافت (صفر 99ھ .....تا ..... رجب 101ھ) میں تدوین حدیث کے لئے حکومتی سطح پر اہتمام فرمایا ۔ اس مقصد کے لئے اسلامی مملکت کے تمام ماہر محدثین کواحادیث کی جمع وقد وین کا فرمان جاری کیا جس کے نتیج میں احادیث کے بہت سے مجموعے دارالخلافہ دمشق میں پہنچ گئے ۔ ان مجموعوں کی تحقیق وتر تیب جلیل القدر تا بعی اور مشہور محدث محمد بن مسلم بن شہاب زہری (وفات 124ھ) نے کی اور ان کی نقول مملکت اسلامیہ کے گوشے گوشے میں پھیلا دی گئیں۔

اس عہدمبارک میں مدوین حدیث برکام کرنے والے دوسرے مدشن کے اسائے گرامی بیہ ہیں:

150 عبدالعزيز بن جرت البصرى وطلسه، مكه مين ربائش پذيريته، 150 هين وفات يائي ـ

② محمد بن اسحاق السلام ، مدید منوره ش ربائش پذیر تے، 151 صل وفات یا کی۔

③ سعيدين راشد راسي الله على وفات ياكي على من من من الله على وفات ياكي الله على وفات ياكي الله على وفات ياكي الله

عبدالرحمان بن عمرواوزا عى الله شام من ربائش پذیر تے ، 157 هيں وفات يائی۔

🔾 حماد بن اني سلمه رشلتن بعره من ربائش يزير يته، وبي 167 هي وفات يائي ـ

ا ما لك بن انس السلام الله من الله من الله من الله من الله من الله الله من اله



- ا امام تعبی ،امام زبری،امام کمول اورقاضی ابو بکر حزمی رئی کی قابل قدر تصانف عهد تا بعین بی کی یاد گار بین ۔ (حفاظت و مدیث)
- و جامع سفیان وری، جامع این المبارک، جامع امام اوزاعی، جامع این جری بمند ابوحنیفه، کتاب الخراج و جامع سفیان وری بیات باید باید کتب اسی عهد میل کمی گئیں۔ (آئینه پرویزیت، حصه چهارم)

### عہدِ تابعین کے بعد:

عهدتابعین (181ھ) میں قدوین حدیث کی ان انقلاب آفرین کوشٹوں کے بعد بیکام اس قدر تیزی سے ہوا کہ تیسری صدی میں صرف مند ● کی طرز پر مرتب کی گئی کتب کی تعداد سوسے زائد ہے۔ اس عہدِ مبارک میں حدیث شریف کی سب سے زیادہ مقبول اور متداول کتب سنن داری مصحح بخاری مصحح مسلم، سنن ابوداؤد، جامع تر ذکی سنن ابن ماجہ سنن نسائی مرتب کی گئیں۔ ●

مْدُوره بالاحقائق كے پیش نظر ہم پورے یقین سے كہد سكتے ہیں كہ:

اولاً: احاديث محجى كاغالب ترين حصدر سول الله عليه في حيات طيب من كلماجاج كاتفا

ٹانیا : چونکہ عہدِ نبوی سَالیَّا اور عہدِ صحابہ سَالیُّ کا تمام تحریری سرمایہ تابعین کی مرتب کردہ کتب میں موجود ہے، البذا کتا بت حدیث اور تدوین حدیث کی مساعی جیلہ میں عہدِ نبوی سَالیُّا سے لے کر آج تک کہیں بھی انقطاع اور قطل پیدانہیں ہوا۔

ثالثاً: احادیث می جود خیره آج ہمارے پاس موجود ہے وہ بلاشبہ کن وسمن ایک محفوظ اور مضبوط زنجیر کی باہم مربوط کر بول کے ذریعدرسول اکرم مَن اللہ کی ذات بابر کات سے بعد میں آنے والی نسلوں میں نتقل ہوا ہے۔

قارئين كرام! اندازه فرمايية كهرسول اكرم مَنْ اللَّهُ كه دويا الرهائي سوسال بعد تدوين حديث كا

• مند صدیث کی وہ کتاب ہے جس میں تمام احادیث حروف بی کے اعتبارے الگ الگ محابہ کرام اللہ کے نام سے ترتیب دی گئی ہوں۔ موں۔

و مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو، تدوین حدیث از مناظر احسن کیلانی ، مقدمہ انتخاب حدیث از عبد الغفار حسن عمر پوری ، تاریخ تدوین عدیث از داکڑ محدیث از داکڑ محدیث از داکڑ علامالوی ، آئینہ برویزیت از مولانا عبد الرحمان کیلانی رائین



پروپیگنڈہ کس قدر بے بنیاداور من گھڑت ہے۔در تقیقت حدیث کے خلاف اس ساری سعی نا مراد کا اصل مقصد فذکورہ بالا یا دیگر تمام اعتراضات کے پردے میں مسلم معاشرے کو کتاب وسنت کی پابند یوں سے آزاد کرانا اور مغرب کی مادر پدر آزاد تہذیب کو مسلمانوں پر مسلط کرنا ہے جس میں منکرین حدیث ان شاء اللہ بھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔

اپی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر فاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشی

mmm



## أُلنِّيَّةُ نت كمسائل

مسئله 1 اعمال کے اجروثواب کا دارومدارست برہے۔

عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ ﴿ يَقُولُ ((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئ مَآ نَولى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اللهِ فَنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ اِلَى امْرَأَةٍ بِالنَّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئ مَآ نَولى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ الله فَنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ اِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ اللهُ مَا هَاجَرَ اللَّهِ ﴾ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ۞

حضرت عمر بن خطاب خالی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کا کوفر ماتے ہوئے سنا ہے 'اعمال کا دارو مدار نیتوں پر ہے، ہر مخض کو وہ بی ملے گاجس کی اُس نے نیت کی ،لہذا جس مخض نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے بجرت کی اسے ورت بی نیت سے بجرت کی اسے ورت بی ملے گی اور جس نے کسی عورت سے تکاح کے لئے بجرت کی اسے عورت بی ملے گی ، پس مہا جرنے جس مقصد کے لئے بجرت کی اس کی بجرت اس چیز کے لئے بجی جائے گی۔''اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ (إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ اللَّى صُوَرِكُمْ وَ اَمْوَالِكُمْ وَ اَعْمَالِكُمْ )) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ﴿

حضرت ابو ہریرہ وہ النہ کہتے ہیں کہرسول اللہ عَلَیْمَ نے فرمایا ''اللہ تبہاری شکل وصورت اور مالوں (کی مقدار) کوئیس دیکھتا جائے ہمارے دلوں اوراعمال (کے خلوص) کودیکھتا ہے۔''اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

#### ೦೦೦೦

الب كيف كان بدء الوحى الى رسول الله ﷺ

كتاب البر والصلة ، باب المسلم اخو المسلم لا يظلمه و لا يخذله



## تَـغرِيْفُ السُّنَّــةِ سنت كى تعريف

### مسلله 2 سنت کالغوی معنی طریقه باراسته بے۔ (خواه اجها بویابرا)

عَنْ آبِيْ جُحَيْفَة ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ((مَنْ سَنَّ شُنَّةٌ حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ لَهُ آجُوْدِهِمْ شَيْئًا وَ مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَعْدَهُ كَانَ لَهُ آجُوْدِهِمْ شَيْئًا وَ مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَعْدَهُ كَانَ لَهُ آجُوْدِهِمْ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اَوْزَادِهِمْ سَيْئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَ مِثْلُ اَوْزَارَهِمْ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اَوْزَادِهِمْ سَيْئًا)) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة • (صحيح)

حضرت ابو حقیفہ ڈاٹھ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سکھا نے فرمایا ' جس شخص نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اور اس اجھے کیا اور اس اجھے طریقے پر چلنے والے دوسر ہے گوں کیا گوراس اجھے طریقے پر چلنے والے دوسر ہے گوں کے مل کا ثواب بھی ملے گا جبکہ ممل کرنے والے لوگوں کے اپنے ثواب میں سے کوئی کی نہیں کی جائے گی اور جس شخص نے کوئی برا طریقہ جاری کیا جس پراس کے بحد ممل کیا گیا تو اس پر اپنا گناہ بھی ہوگا اور ان لوگوں کا گناہ بھی جنہوں نے اس پر عمل کیا جبکہ برے طریقے پر عمل کرنے والے لوگوں کے اپنے گناہوں سے کوئی کی نہیں کی جائے گی۔''اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

مَسِيله 3 شَرَى إصطلاح مِين سنت كامطلب رسول اكرم سَاليَّا كَا طريقه ہے۔ عَنْ آنسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ((فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُتَعَىٰ فَلَيْسَ مِنَّى )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ۞

حضرت انس بن ما لك والله كالله كالم كالمناط كالم كالم كالمناط كالم كالم كالمناط كالم كالمناط كالم كالم كالمنا

<sup>■</sup> صحيح سنن ابن ماجه ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 172

کتاب النکاح، باب الترغیب فی النکاح

سے گریز کیاوہ مجھ سے نہیں۔ 'اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَوْفٍ ﴿ فَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأً بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ لِيَعْلَمُوْا اَنَّهَا سُنَّةٌ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ۞

حفرت طلحہ بن عبداللہ بن عوف ڈاٹئے کہتے ہیں کہ میں نے حفرت عبداللہ بن عباس ڈاٹئے کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی ، تو انہوں نے اس میں سورہ فاتحہ پڑھی اور فرمایا '' (میں نے بیاس لئے پڑھی ہے تا کہ ) لوگوں کوعلم ہوجائے کہ یہ نبی اکرم مَالِیْنِمُ کا طریقہ ہے۔''اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مسئله 4 سنت کی تین قشمیں ہیں ۱ سنت قولی 2 سنت ِ فعلی 3 سنت ِ تقریری۔

مسئله 5 رسول اکرم مَثَالِیَّا کی زبانی ارشادِ مبارک ' سنت وقولی' کہلاتا ہے، جس کی مثال درج ذبل ہے۔

عَنْ حُذَيْفَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ ((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ اَنْ لَاَّ يُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ )) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۞

حضرت مذیفہ والتی کہتے ہیں کہ رسول اللہ عَلیْنِ نے فرمایا ''اگر کھانا کھانے سے پہلے''بہم اللہ''نہ پڑھی جائے ،توشیطان اس کھانے کو اپنے لئے حلال سجھ لیتا ہے۔''اسے سلم نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ 6 رسول اکرم مَالیّنِ کے عمل مبارک کو''سنت فعلی'' کہتے ہیں ،جس کی مثال درج ذیل ہے۔

عَنْ نُعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ ﴿ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لِيسَوِّى صُفُوْفَنَا إِذَا قُمْنَا لِللَّهِ ﴿ لِلسَّلَاةِ فَاذِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ ﴾ رَوَاهُ أَبُوْدَاؤُدَ • (صحيح)

صنان الجنائز ، باب قرأة فاتحة الكتاب على الجنازة

کتاب الاطعمة ، باب التسمیة علی الطعام

**(50)** 

ہماری صفیں درست فرماتے ، جب ہم سیدھے کھڑے ہوجاتے تو ''اللہ اکبر'' کہدکر نماز شروع فرماتے۔ اسے ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

مسئله 7 رسول اکرم طَالِیْم کی موجودگی میں جوکام کیا گیا ہواور آپ طَالِیْم نے خاموثی اختیار فرمائی ہویا اس پراظهار پسندیدگی کیا ہو، اسے''سنت تقریری'' کہتے ہیں، جس کی مثال درج ذیل ہے۔

عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍ ﴿ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللهِ ﴿ رَجُعُ اللَّهِ الصَّلَىٰ بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ رَكْعَتَانِ )) فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّى لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ رَصَلاَةُ الصَّبْحِ رَكْعَتَانِ )) فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّى لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ مَا اللَّهِ ﴿ وَعَتَيْنِ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ مَا فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللّهِ ﴾ . رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ ﴿ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّهِ ﴾ . رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ ﴿ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّهِ ﴾ . رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ ﴿ صحيح)

حضرت قیس بن عمرو رہائی کہتے ہیں، نبی اکرم سکھی نے ایک آ دمی کو می کی نماز کے بعد دور کعتیں پڑھتے دیکھا تو فرمایا'' میں کی نماز تو دور کعت ہے' اس آ دمی نے جواب دیا'' میں نے فرض نماز سے پہلے کی دور کعتیں نہیں پڑھی تھیں، لہذا اب پڑھی ہیں۔' رسول الله سکھی ہے جواب س کرخاموش ہوگئے۔( یعنی اس کی اجازت دے دی) اسے ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

सिसीसी

<sup>•</sup> صحيح سنن ابي داؤد ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 619

صحیح سنن ابی داؤد ، للالبانی ، الجزء الاول ، رقم الحدیث 1128

# اَلسُّنَّةُ فِيْ ضَسِوْءِ الْقُسِرْآنِ سنت قرآن مجيد كي روشيٰ ميں

# مسئله 8 دین کے معاملے میں رسول اکرم مَنَّ اللَّهِ کَا اطاعت کرنا فرض میں دین کے معاملے میں رسول اکرم مَنَّ اللَّهِ اللهِ المَا اللهِ المَ

﴿ وَ اَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُوْحَمُوْنَ ۞ (56:24)

"نماز قائم كرو، ذكاة دواور رسول كى اطاعت كرو، اميد ہے كتم پررتم كياجائے گا۔" (سورہ نور، آيت نبر 56)

﴿ مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهُ وَ مَنْ تَوَلِّى فَمَا اَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۞ (80:4)

" جس نے رسول كى اطاعت كى اس نے دراصل الله تعالى كى اطاعت كى اور جس نے رسول كى اطاعت كى اور جس نے رسول كى اطاعت كى اس تے دراصل الله تعالى كى اطاعت كى اور جس نے رسول كى اطاعت سے منہ پھيرا (اس كاوبال اس پر ہوگا) ہم نے آپ كوان پر پاسبان بنا كرنيس بھيجا۔" (سورہ نساء، آيت نبر 80)

﴿ وَ مَا أَرْسَلْنا مِنْ رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ (64:4)

"هم نے جو بھی رسول بھجا ہے وہ اس لئے کہ اللہ کے کم سے اس کی اطاعت کی جائے۔" (سورہ نماء، آیت نمبر 64)

﴿ وَ اَطِيْعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُوْحَمُونَ ۞ ﴾ (132:3)
"الله اوررسول كى اطاعت كروتاكم مرحم كياجائـــ" (سوره آل عران، آيت نمبر 132)



﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللَّهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ أُولِى الْآمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَعَنَازَعْتُمْ فِي اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَ الرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِكَ خَيْرٌ وَ احْسَنُ تَاْوِيْلًا ۞ (59:4)

"الله اوران لوگو، جوائیان لائے ہو! الله اوراس کے رسول کی اطاعت کر واوران لوگوں کی جوتم میں سے صاحب المرہوں، پھرا گرتمہارے درمیان کھی معاملہ میں اختلاف پیدا ہوجائے تو اسے الله اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دواگرتم واقعی الله اور روز آخرت پرائیان رکھتے ہو یہی ایک شیخ طریقہ ہے اور تو اب کے لحاظ سے بھی اچھا ہے۔" (سورہ نیاء، آیت نمبر 59)

وضاحت: الله تعالى كى طرف لونانے كا مطلب قرآن پاك كى طرف رجوع كرنا ہے اور رسول كى طرف لونانے كا مطلب آپ سَنَّيْ كى وفات كے بعداس سے مراد آپ كى سنت مطبر واور كى حيات وطيب ميں آپ سَنَّيْ كى وفات كے بعداس سے مراد آپ كى سنت مطبر واور اماد يث مبادكہ بيں۔

﴿ فَلا وَ رَبِّكَ لاَ يُوْمِنُونَ حَتْى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي الْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمًا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا ۞ (65:4)

''اے جھڑ! تہارے رب کی قتم ، لوگ بھی مومن نہیں ہوسکتے جب تک کہ اپنے (تمام) باہمی اختلافات میں تم کو فیصلہ کرنے والانہ مان لیں پھر جو بھی فیصلہ تم کرواس پراپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ سر بسر تسلیم کرلیں۔' (سورہ نساء، آیت نمبر 65)

وليا آينها الَّذِيْنَ آمَنُوا اَطِيْعُوا اللَّهُ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَ لاَ تُبْطِلُوا اَعْمَالُكُمْ ٥﴾ (33:47) الله و الل

﴿ وَ مَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْحِقَابِ ۞ ﴿ (7:59)

' ' ' جو کھرسول تمہیں دے وہ لے اواور جس چیز سے تمہیں روک دے اس سے رک جا و اور اللہ سے ڈروبے شک اللہ سخت عذاب دینے والاہے۔' ' (سورہ حشر، آیت نمبر 7)



### مسئله 9 رسول اکرم مَنَا لَيْنِمْ كَي اطاعت اوراتباع، كاميابي كي ضانت ہے۔

﴿ وَ مَنْ يُطِعِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَيَخْسَ اللّهَ وَيَتَّفُهِ فَأُولَٰظِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ ۞ (52:24)

"جولوگ الله اوراس كرسول كى اطاعت كرين الله سے دُرين اوراس كى نافر مانى سے بجيبى، وہى كامياب ہيں۔" (سوره نور، آيت نمبر 52)

﴿ إِنَّـمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَ رَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَ أُولِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ (51:24)

"ایمان لانے والوں کا کام توبیہ کہ جب وہ الله اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تا کہ رسول ان کے معاملات کا فیصلہ کر ہے تو وہ کہد ہیں ہم نے بات من کی اور اطاعت اختیار کی ، ایسے لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔" (سورہ نور، آیت نمبر 51)

﴿ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ۞ (71:33)

"جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بری کامیابی حاصل کی۔" (سورہ احزاب، آیت نمبر 71)

﴿ وَ مَنْ يُسْطِعِ اللَّهَ وَ رَسُوْلَهُ يُدْحِلْهُ جَنْتٍ تَّجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْآنْهِلُ خَلِدِيْنَ فِيْهَا وَ وَلِكَ الْفَوْزُ الْمَظِيْمُ ۞ (13:4)

''جوفض الله اوراس کے رسول کی اطاعت کرے گا الله اسے ایسے باغوں میں واظل کرے گاجن کے یہ خوض الله اور ہیں ہوں گی جہاں وہ بمیشد ہے گا اور یہی سب سے بڑی کا میابی ہے۔''(سورہ نساء، آیت بمبر 13) کہ مطابق کئے گئے اعمال کا کست اللہ مَا گُلُیْا ہُم کے کم کے مطابق کئے گئے اعمال کا کھر پورا جروثو اب ملے گا۔

﴿ وَ إِنْ تُعِلِيْهُ وَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَا يَلِعُكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْعًا إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ٥﴾ (14:49)

''اگرتم لوگ الله اوراس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال کے اجرو تو اب میں کوئی کی



نہیں کرے گا (اطاعت کرنے والوں کے لئے)اللہ یقیناً بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔' (سورہ جمرات، آیت نمبر 14)

"ان سے کہدوکہ اگرتم (حقیقت میں) اللہ سے مجت کرتے ہوتو میری اتباع کرواللہ تم اللہ سے مجت کرنے ہوتو میری اتباع کرواللہ تم سے مجت کرے والا اور دھیم ہے۔" (سورہ آل عران، آیت نمبر 31)

مَسعُله 12 الله تعالى اوررسول اكرم سَلَّ اللهُ كَا اطاعت كرنے والے لوگ قيامت كردن بيول ، صديقول ، شهيدول اور نيك لوگول كے ساتھ مول كے ۔ ﴿ وَ مَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَ الرَّسُولَ فَاوْلَئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ الْعُمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّيِيِّنَ وَ الشَّهَدَاءِ وَالصَّلِحِيْنَ وَ حَسُنَ اُولَئِكَ رَفِيْقًا ﴾ (69:4)

''جولوگ الله اوررسول کی اطاعت کریں گےوہ (قیامت کے دن) ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر الله تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان لوگوں کی رفاقت کتنی اچھی ہے۔'' (سورہ نیاء، آیت نبر 69)

مُسئله 13 الله تعالى اور رسول اكرم مَنَّالَيْنِ بِي ايمان لانے كے باوجود بعض لوگ عمل الله اور رسول مَنَّالِيْنِ كَا كَامَ مَنِينِ مانِيّة ، ايساوگ مومن بيس۔

﴿ وَ يَقُولُونَ آمَنًا بِاللّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ اَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَ مَا أُولَائِكَ بِالْـمُؤْمِنِيْنَ ۞ وَ إِذَا دُحُوا اِلَى اللّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَـحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّنْهُمْ مُّعْدِرَ فُونَ ۞ (47:24-48)

"اوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے اطاعت قبول کی ہے پھر (اقرار

**(55)** 

کرنے کے بعد) ان میں سے ایک گروہ (اطاعت سے) منہ پھیر لیتا ہے۔ایسے لوگ ہر گزمومن نہیں (کیونکہ) جب ان کو اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تا کہ رسول ان کے باہمی معاملات کا فیصلہ کر ہے تو ان میں سے ایک فریق کتر اجاتا ہے۔'(سورہ نور، آیت نبر 47-48)

﴿ وَ إِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا آنْزَلَ اللَّهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِيْنَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ٥٠﴾ (61:4)

"جبان سے کہا جاتا ہے کہ آؤاس چیزی طرف جواللہ نے نازل کی ہے اور آؤرسول کی طرف تو اللہ نازل کی ہے اور آؤرسول کی طرف تو الن منافقوں کوتم دیکھتے ہو کہ تمہاری طرف آنے سے رک جاتے ہیں۔ "(سورہ نساء، آیت نمبر 61)

﴿ قُلْ اَطِيْعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَفِرِيْنَ ۞ (32:3)

''اے نبی! کہدد بیجئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرواورا گرلوگ اللہ اور رسول کی اطاعت سے منہ موڑیں (توانبیں معلوم ہونا چاہئے کہ)اللہ یقیناً کافروں کو پسندنہیں کرتا۔'' (سورہ آلعران، آیت نمبر 32)

مسئله 14 الله تعالى اور رسول اكرم مَنَّالِيَّامِ كَا اطاعت نه كرنے كا متيجه بالهى انتشاراورلا ائى جَمَّلا ہے ہيں۔

﴿ وَ اَطِيْعُوا اللَّهَ وَ رَسُوْلَهُ وَ لَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَ اصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصّْبِرِيْنَ ٥﴾ (46:8)

"(اے لوگو، جوابیان لائے ہو) اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرواور آپس میں جھگڑانہ کرو ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہوجائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی ،صبر سے کام لواللہ تعالی یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔"(سورہ انفال، آیت نمبر 46)

مسئلہ 15 رسول اللہ مَا اللہ مِن کوئی گنجائش نہیں۔

کرنے کی دین اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔

مسله 16 الله اوررسول مَا الله على الفرماني صرت مرابي ہے۔

﴿ وَ مَا كَانَ لِـ مُؤْمِنٍ وَّ لَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ آمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ

**(56)** 

مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَللًا مُّبِينًا ٥٥ (36:33)

دوکسی مومن مواور تورت کویتن نہیں ہے کہ جب الله اوراس کا رسول کسی معاطے کا فیصلہ کردیں تو پھراسے اپنے معاطے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے اور جوکوئی الله اور اس کے رسول کی نافر مانی کرے وہ صرت کی گراہی میں پڑگیا۔ (سورہ احزاب، آیت نمبر 36)

مسئله 17 الله تعالى اوررسول اكرم مَثَالِثَيْمَ كَى نافر مانى كرنے والے اپنے انجام كي افر مانى كرنے والے اپنے انجام كي فود ذمه دار مول گے۔

﴿ وَ اَطِيْعُوا اللَّهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَاحْلَرُوْ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْا اَنَّمَا عَلَى رَسُوْلِنَا الْبَلاعُ الْمُبِيْنُ ۞ ﴾ (92:5)

"الوكوا الله اوررسول كى اطاعت كرواورنافر مانى سے باز آ جاؤليكن اگرتم نے كم نه مانا تو جان لوكه مار سول پر ساف صاف پيغام پنچ ادين كے علاوه كوئى ذمددارى نبيل "(سورها كده، آيت نبر 92) هار درسول پر صاف صاف پيغام پنچ ادين كے علاوه كوئى ذمددارى نبيل "سور الله وَ اَطِيْعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ ٥٥ ﴿ وَ اَطِيْعُوا الله وَ اَطِيْعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ ٥٠ (12:64)

"الله اور رسول کی بات مانو اور اگرنه مانو گے تو یاد رکھو جمارے رسول پر صاف صاف حق بات پہنچاد ہے کی ذمہ داری ہے۔" (سورہ تغاین، آیت نمبر 12)

﴿ قُلْ اَطِيْعُوا اللَّهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَ عَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ وَ إِنْ تُطِيْعُوهُ تَهْتَدُوا وَ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاعُ الْمُبِينُ ۞ (54:24)

"(اے محمد!) کہد جیئے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرواورا گرنہیں کرتے تو خوب ہجھ لوکہ رسول پرجس (فرض یعنی رسالت) کا بو جھ ڈالا گیا ہے وہ صرف اس کا ذمہ دار ہے اور تم پرجس (فرض یعنی اطاعت) کا بارڈ الا گیا ہے اس کے ذمہ دارتم ہوا گررسول کی اطاعت کرو گے قو ہدایت پاؤ کے ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ صاف صاف تھم پہنچا دے۔" (سورہ نور، آیت نبر 54) مسئلہ میں اللہ تعالی اور رسول اکرم مَنَّ اللَّهُ اللّٰمُ کا فرمانی کی سرزا جہنم اور رسوا کن مرزا جہنم اور رسوا کن



عذابہ۔

﴿ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُوْلَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْآنْهِلُ وَ مَنْ يَتَوَلَّ يُعَدِّبُهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ۞ (17:48)

''جو شخص الله اوراس كے رسول كى اطاعت كرے گا اسے الله ان جنتوں ميں داخل فرمائے گا جن كے ينچ نهريں بہدرہى ہوں گى اور جو شخص الله اور رسول كى اطاعت سے مند پھيرے گا وہ اسے در دناك عذاب دے گا۔'' (سورہ فتح، آیت نبر 17)

مسئلہ 19 حیلے اور بہانے تلاش کرکے اللہ تعالی اور رسول اکرم سَالَتُهُا کے احکامات سے پہلوتھی کرنا دردنا ک عذاب کا باعث ہے۔

﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِيْنَ يَعَسَلُمُ اللهُ الَّذِيْنَ يَعَالُمُ اللهُ الَّذِيْنَ يَعَالُمُ اللهُ الَّذِيْنَ يَعَالُمُ اللهُ الل

"دمسلمانو! رسول کے بلانے کواپنے درمیان ایک دوسرے کو بلانے کی طرح نہ بھے بیٹھو، الله ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جوتم میں سے ایک دوسرے کی آٹر لیتے ہوئے چیکے سے کھسک جاتے ہیں۔رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہئے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہوجا کیں یا ان پر دردنا ک عذاب نہ آجائے۔" (سورہ نور، آیت نبر 63)



## فَض لَ السَّنَّةِ سنت كي فضيلت

# مسئلہ 20 سنت کی انباع کرنے والے کورسول اللہ سَالِیَّیَا اِن جنت کی خوشخری دی ہے۔

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ ((كُلُّ أُمَّتِيْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ أَبلي)) قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَ مَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ الْبَحَادِيُّ وَ مَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ اَبِي)) رَوَاهُ الْبَحَادِيُّ ٥

حضرت الو ہریرہ ڈاٹئ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ''میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اٹکار کیا۔'' صحابہ کرام ڈائٹی نے عرض کیا ''یا رسول اللہ علیہ انکارکس نے کیا؟'' آپ علیہ نے فرمایا ''جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں وافل ہوگا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اٹکارکیا۔ (اوروہ جنت میں نہیں جائے گا)'' اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نے میری نافرمانی کی اس نے اٹکارکیا۔ (اوروہ جنت میں نہیں جائے گا)'' اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ کی اطاعت اور فرمانبرداری اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری سے۔

عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ ((مَنْ اَطَاعَنِى فَقَدْ اَطَاعَ اللهَ وَ مَنْ يَعْصِيْنَى فَقَدْ عَصَانِى )) رَوَاهُ فَقَدْ عَصَانِى )) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۞ مُسْلِمٌ ۞

حضرت ابو ہریرہ وٹائش کہتے ہیں رسول الله سَائیمُ نے فرمایا درجس نے میری اطاعت کی اس نے الله

- کتاب الاعتصام بالکتاب و السنة ، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ
  - 2 مختصر صحيح مسلم ، للالباني ، رقم الحديث 1223

**(59)** 

کی اطاعت کی،جس نے میری نافر مانی کی اس نے اللہ کی نافر مانی کی اور جس نے امیر کی اطاعت کی،اس نے میری اطاعت کی اس نے میری نافر مانی کی ۔''اسے سلم نے روایت کیا ہے۔ ہے۔

وضاحت : امير كى اطاعت كتاب وسنت كاحكام كماتهمشروط بـ

# مسئلہ 22 قرآن وسنت پرسخی سے عمل کرنے والے لوگ گراہیوں سے محفوظ رہیں گے۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ ((إِنَّ الشَّيْطَانَ قَلْ يَئِسَ أَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ وَ للْكِنْ رَضِى أَنْ يُطَاعَ فِيْمَا سِواى ذَلِكَ مَا تَحَاقَرُوْنَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَاحْذَرُوْا أَنِّى قَلْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوْا أَبَى قَلْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوْا أَبَى اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيّهِ )) رَوَاهُ الْحَاكِمُ • (حسن)

حضرت عبدالله بن عباس فالله سے روایت ہے کہ رسول الله سالی آب نے جہۃ الوداع کے موقع پرخطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ' شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اس سرز مین میں بھی اس کی بندگی کی جائے گی لہذا اب وہ اس بات پرمطمئن ہے کہ (شرک کے علاوہ) وہ اعمال جنہیں تم معمولی سجھتے ہوان میں اس کی پیروی کی جائے ، لہذا (شیطان سے ہروقت) خبردار رہواور (سنو) میں تبہارے درمیان وہ چیز چھوڑے جار ہا ہوں جے معبوطی سے تھا ہے رکھو گے تو بھی گراہ نہیں ہو گے اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی (سیلی کی سنت ' اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (﴿ إِنِّيْ قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ شَيْقَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا كَتَابَ اللَّهِ وَ سُنِّيْ)) رَوَاهُ الْحَاكِمُ ۞ (صحيح)

حضرت الوہریرہ ٹاٹیئو کہتے ہیں رسول اللہ علی اندیس تمہارے درمیان دوالی چیزیں چھوڑے جارہا ہول کہ اگران پرعمل کرو گے تو بھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔'' اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔

صحيح الترغيب والترهيب ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 36

<sup>2937</sup> صحيح جامع الصغير ، للالباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث 2937



# مسئله 23 امت میں اختلاف کے وقت نبی اکرم مَالَّیْنِام کی سنت پرمضبوطی سے جے رہنا ہی نحات کا باعث ہوگا۔

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَة ﷺ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظْنَا مَوْعِظَةً بَلِيْعَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ ، وَ وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ ، فَقَالَ قَائِلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ! كَانَ هلاِهِ مَوْعِظَةٌ مُودِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا فَقَالَ ((اُوْمِينُكُمْ بِتَقُوى اللَّهِ وَ السَّمْعِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ وَ السَّمْعِ وَ السَّمْعِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِى فَسَيَرِلَى إِخْتِلَافًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ وَ السَّمْعِ بَعْدِى فَسَيَرَلَى إِخْتِلَافًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَتِى وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّيْنَ الرَّاهِدِيْنَ ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالتَّوَاجِذِ ، وَ بِسُنَتِى وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّيْنَ الرَّاهِدِيْنَ ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالتَّوَاجِذِ ، وَ بِسُنَتِى وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّيْنَ الرَّاهِدِيْنَ ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالتَّوَاجِذِ ، وَ إِلَّاكُمْ وَ مُحْدَفَاتِ الْالْمُورِ فَإِنَّ كُلُّ مُحْدَفَةٍ بِدْعَةٍ وَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ )) رَوَاهُ ابُوْدَاؤُدَ •

(صحيح)

حضرت عرباض بن ساریہ دالتہ بین کہ ایک روز رسول اللہ علیہ نے جمیس نماز پڑھائی، نماز کے بعد ہماری طرف توجہ فرمائی اور جمیں براموثر وعظ فرمایا جس سے لوگوں کے آنسو بہہ لکے اور دل کانپ الحص ایک آدی نے عرض کیا ''یا رسول اللہ علیہ اُ آج آپ نے اس طرح وعظ فرمایا ہے جیسے یہ آپ کا آخری وعظ فرمایا ہے جیسے یہ آپ کا آخری وعظ ہو، ایسے وقت میں آپ ہمیں کس چیزی تاکید فرماتے ہیں؟ ہمیں پچھ وصیت بھی فرماد ہیجے۔'' ارسول اللہ علیہ نے فرمایا ''میں تہمیں اللہ تعالی سے ڈرنے، اپنے امیر کی بات سننے اور اس کی اطاعت رسول اللہ علیہ نے فرمایا ''میں تہمیں اللہ تعالی سے ڈرنے، اپنے امیر کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے کو صیت کرتا ہوں، خواہ تہمارا امیر حبثی ظلم ہی کیوں نہ ہو (اور یا در کھو) جولوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ امت میں بہت زیادہ اختلافات دیکھیں گے۔ ایسے حالات میں میری سنت پڑمل کرنے کو لازم بنالینا اور ہدایت یا فتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو تھا ہے رکھنا اور اس پر مضبوطی سے جے رہنا نیز دین میں پیدا کی گئی تی ٹی ہا توں (برعتوں) سے بچنا کیونکہ دین میں ہرئی چیز برعت ہے اور ہر برعت گر ابی دین میں ہرئی چیز برعت ہے اور ہر برعت گر ابی ہے۔'' سے ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

مسئلہ 24 سنت رسول مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰه

<sup>•</sup> صحيح سنن ابي داؤد، للالباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث 3851

**61 (61)** 

عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدَ اللّهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيِّ ﴿ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ جَدِّىٰ اَنَّ وَسُولَ اللّهِ ﴿ وَمَنْ عَمَلَ مَنْ اللّهِ ﴿ وَمَنْ عَمَلَ مِهَا النَّاسُ كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ مَنْ عَمَلَ بِهَا النَّاسُ كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ مَنْ عَمَلَ بِهَا لاَ يَنْقُصُ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْنًا وَ مَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً فَعُمِلَ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ اَوْزَارُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَ يَنْقُصُ مِنْ اَوْزَارِ مَنْ عَمَلَ بِهَا شَيْئًا ﴾ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة • (صحيح)

حضرت کیر بن عبداللہ بن عروبن وف مزنی ڈاٹی فرماتے ہیں کہ جھ سے میرے باپ نے ،میرے باپ سے میرے دادانے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ سکا فیا از جس نے میری سنتوں میں سے وئی ایک سنت زندہ کی اور لوگوں نے اس پڑمل کیا تو سنت زندہ کرنے والے کو بھی اتنا بی ثواب ملے گا جتنا اس سنت پڑمل کر نیوالے بتام لوگوں کو ملے گا جبکہ لوگوں کے اپنے ثواب میں سے کوئی کی نہیں کی جائے گی اور جس نے کوئی بدعت جاری کی اور پر اس پرلوگوں نے مل کیا تو بدعت جاری کرنے والے پر ان تمام لوگوں کی سناہ ہوگا جو اس بدعت پڑمل کرنے والے لوگوں کے اپنے گنا ہوں کی سزا کی گا گناہ ہوگا جو اس بدعت پڑمل کرنے والے لوگوں کے اپنے گنا ہوں کی سزا سے کوئی چیز کم نہیں ہوگی۔ ( یعنی وہ بھی پوری پوری سزایا کیں گا ) ''اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ﷺ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ((نَصَّرَ اللَّهُ إِمْراً سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَبُلَّعَهُ فَرُبٌ مُبَلَّعٍ أَحْفَظُ مِنْ سَامِعٍ )) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ ۞ (صحيح)

حضرت عبدالرحمان بن عبدالله والنياب باب سے اور وہ نبی اکرم مَالَيْمَ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ مَالَيْمَ نَالِمَ الله وَالله وَلَيْمَ الله وَالله وَلّه وَالله وَالله

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ فَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ اللَّهِ يَقُوْلُ (( نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأُ سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا

صحيح سنن ابن ماجة، للالباني، الجزء الاول، رقم الحديث 173

صحیح سنن ابن ماجة ، للالبانی ، الجزء الاول، رقم الحدیث 189



فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ فَرُبُّ مُبَلِّغِ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ )) رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ • (صحيح)

 $\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$ 

<sup>•</sup> صحيح سنن الترمذي، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث 2140



# أَهُمَّ مَّنَّ فَ السُّنَّةِ السُّنَّةِ سنت كي اہميت

مسئلہ 26 زیادہ تواب حاصل کرنے کے ارادے سے سنت رسول مَنَّاتِیْمُ کو ناکافی سمجھ کر غیر مسنون طریقوں پر محنت اور مشقت کرنا آپ مَنَّاتِیْمُ کو کی ناراضگی کا باعث ہے۔

مسئله 27 وبي عمل قابل ثواب ہے جوسنت رسول سَلَا يُنْ اِلْمَ كَ مطابق ہو۔

حضرت انس ڈائڈ فرماتے ہیں تین صحافی ازواج مطہرات ڈائڈ کے کھروں میں حاضر ہوئے اور نی اکرم طالبی کی عبادت کے بارے میں سوال کیا جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے آپ طالبی کی عبادت کو کم سمجھا اور آپس میں کہا نی اکرم طالبی کے مقابلے میں ہمارا کیا مقام ہان کی تو اگلی پچھی ساری خطائیں معاف کردی گئیں ہیں (لہذا ہمیں آپ سے زیادہ عبادت کرنی چاہئے) ان میں سے ایک نے کہا میں ہمیشہ ساری دات نماز پڑھوں گا (آ دام نہیں کروں گا) دوسرے نے کہا میں ہمیشہ دوزے رکھوں گا اور ہمی ترکنیں

کتاب النکاح ، باب الترغیب فی النکاح



کروں گا ، تیسرے نے کہا میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور بھی نکاح نہیں کروں گا جب رسول اللہ ﷺ قائلہ اللہ ﷺ قشریف لائے تو ان سے بوچھا''کیاتم نے ایبااور ایبا کہاہے؟''(ان کے اقرار پر) آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا''خبردار!اللہ کی شم میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ پر بیز گار ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا ہوں، ترک بھی کرتا ہوں، رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور آ رام بھی کرتا ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کئے بیں (یادر کھو) جس نے میری سنت سے منہ موڑ ااس کا بھے سے کوئی تعلق نہیں'' اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهَاكَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِذَا أَمَرَهُمْ أَمَرَهُمْ مِنْ الْأَعْمَالِ بِمَا يُطِيْقُونَ قَالُواْ إِنَّا لَسْنَا كَهَيْتَتِكَ يَا رَسُولَ اللّهِ ﷺ إِذَا اللّهَ قَدْ خَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ يُعُونَ قَالُواْ إِنَّا لَسْنَا كَهَيْتَتِكَ يَا رَسُولَ اللّهِ ﷺ إِنَّ اللّهَ قَدْ خَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَبْكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَغُولُ ((إِنَّ اتْقَاكُمْ وَ ذَبْكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَغُضَبُ عَتْى يُعْرَفُ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ يَقُولُ ((إِنَّ اتْقَاكُمْ وَ أَعْلَمَكُمْ بِاللّهِ أَنَا)) رَوَاهُ البخارى • اللهِ اللهِ أَنَا)

حضرت عائشہ نظافر ماتی ہیں رسول اللہ نظافی جب صحابہ کرام خالی کوکسی بات کا حکم فرماتے ، تو انہی کا موں کا حکم دیتے جنہیں وہ کرسکتے ۔ صحابہ کرام خالی عرض کرتے دہم آپ نظافی کی طرح (اللہ تعالی کے محبوب) تھوڑے ہیں ، آپ نظافی کی تو اللہ نے اگلی بھیلی ساری خطائیں معاف کردی ہیں (لہذا ہمیں زیادہ عبادت کرنے دہیت ) بین کر آپ نظافی اتنا غصے ہوئے کہ اس کے آثار آپ نظافی کے چرہ مبارک پر ظاہر ہوئے پھر آپ نظافی نے ارشادفر مایا بے شک میں تم میں سب سے زیادہ پر ہیزگار موں اور اللہ تعالی کے احکام کے بارے میں سب سے زیادہ جانے والا ہوں۔''اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: صَنَعَ النّبِيُ ﷺ فَرَخَّصَ فِيْهِ فَتَنَزَّهُ عَنْهُ قَوْمٌ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النّبِيَّ ﷺ فَحَطَبَ فَحَمِدَ اللّهَ ثُمَّ قَالَ ((مَا بَالُ أَقْوَامٌ يَتَنَزَّهُوْنَ عَنِ الشَّيْءِ اصْنَعُهُ فَوَاللّهِ إِنِّي لَاعْلَمُهُمْ بِا اللّهِ وَ أَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ۞

حضرت عائشہ علی فرماتی ہیں رسول الله علی الله علی الله علی اور لوگوں کواس کی رخصت دے

<sup>■</sup> كتاب الايمان ، باب قول النبي ﷺ انا اعلمكم بالله

اللؤلؤء والمرجان ، الجزء الثاني ، رقم الحديث 1518

دی، کین کچھاوگوں نے وہ رخصت لینے سے پر بیز کیا۔ نبی اکرم سُلِیُمُ کو پید چلاتو آپ سُلیُمُ نے خطبہ دیا، الله تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد ارشاد فر مایا ''کیا وجہ ہے کہ جو کام میں کرتا ہوں، کچھلوگ اس سے پر بیز کرتے ہیں۔ الله تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد ارشاد فر مایا ''کیا وجہ ہے کہ جو کام میں کرتا ہوں، کچھلوگ اس سے بیں۔ الله تعالیٰ کی حمد الله تعالیٰ کی منشا اور مرض سے زیادہ واقف ہوں اور لوگوں کی نسبت زیادہ الله تعالیٰ سے ڈرنے ولا ہوں (یعنی تم لوگ نہ تو مجھ سے زیادہ الله تعالیٰ کے احکامات سے واقف ہوں جھ سے زیادہ تھی بن سکتے ہو)''۔'اسے بخاری اور سلم نے روایت کیا ہے۔

مَسئله <u>28</u> رسول الله مَنَّ النَّيْظِمُ كَاحَكُم نه ماننے والوں كوآپ مَنَّ النَّالِمُ الله مَنَّ النَّالِمُ عَلَيْ الله مَنَّ الله مَنَّ الله مَنَّ الله مَنَّ الله عَنْ الله مَنَّ الله عَنْ الله

عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ النّبِيُ ﴾ ((لاَ تُواصِلُوا)) قَالُوا إِنَّكَ تُواصِلُ قَالَ ((إِنَّىٰ لَسْتُ مِعْلَكُمْ إِنِّي أَبِيْتُ يُطْعِمُنِيْ رَبِّيْ وَ يَسْقِينِيْ )) فَلَمْ يَنْتَهُوْا عَنِ الْوَصَالِ قَالَ ((إِنِّي لَسْتُ مِعْلَكُمْ إِنِّي أَبِيْتُ يُطْعِمُنِيْ رَبِّي وَ يَسْقِينِيْ )) فَلَمْ يَنْتَهُوْا عَنِ الْوَصَالِ قَالَ فَوَاصَلَ بِهِمُ النَّبِيُّ ﴾ يَوْمَيْنِ أَوْ لَيُلَتَيْنِ ثُمَّ رَأُو الْهِلَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﴿ (لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ فَقَالَ النَّبِيُ ﴾ ((لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَوَاصَلَ بِهِمُ النَّبِيُّ ﴾ (وَاهُ الْبُحَارِيُ • )

حفرت الوہریرہ ڈاٹئ کہتے ہیں رسول اللہ ظائل نے فرمایا ''(افطار کے بغیر) مسلسل روزے نہ رکھو۔'' صحابہ کرام ٹی لئی نے عرض کیا''یارسول اللہ ظائل آ پ تورکھتے ہیں؟''آ پ ظائل نے فرمایا''یں تہماری طرح نہیں ہوں، جھے میرارب رات کو کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔'لین اس کے باوجودلوگ باز نہ آئے۔حضرت ابوہریرہ ڈاٹئ کہتے ہیں تب نی اکرم ظائل نے مسلسل دودن یا مسلسل دورات روزہ رکھا پھر (انقاق سے) عید کا چا ند نظر آ گیا۔ آپ ظائل نے فرمایا''اگر چا ند نظر نہ آتا، تو ہیں ابھی مسلسل روزے رکھتا۔'' کو یا ان کو مزادینے کے لئے آپ ظائل نے یہ بات فرمائی (یعنی میراتھم نہ مانے والے لوگ بھی میرے ساتھ روزہ رکھتے اور انہیں سزاملتی )اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

مسئله 29 سنت کاعلم ہوجانے کے بعداس پڑمل نہ کرنے والے لوگوں کو نبی اکرم مَا اللّٰهُ اللّٰہِ مِنْ نافر مان کہا۔

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ

کتاب الاعتصام بالکتاب و السنة ، باب ما یکره من التعمق والتنازع فی العلم

فِيْ رَمَ ضَانَ فَصَامَ حَثَى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيْمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَثَى نَظَرَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ ((أُولَٰئِكَ الْحَصَاةُ أُولِئِكَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ ((أُولَٰئِكَ الْعَصَاةُ أُولِئِكَ الْعَصَاةُ )) رَوَاهُ مُسْلِمٌ • الْعَصَاةُ أُولِئِكَ الْعَصَاةُ )) رَوَاهُ مُسْلِمٌ • الْعَصَاةُ أُولِئِكَ الْعَصَاةُ )

حضرت جابر والنيئ سے روایت ہے کہ رسول اللہ النی رمضان میں فتح کمہ والے سال کمہ کے لئے (مدینہ سے) نکلے تو آپ النی نے روزہ رکھا جب کراع خمیم (جکہ کانام) پنچے تو لوگوں نے بھی روزہ رکھا۔ چنانچہ آپ النی کا پیالہ منگا کراونچا کیا، یہاں تک کہ لوگوں نے اس (پیالہ) کود کھ لیا پھر آپ منافی نے پی لیا بعد میں آپ منافی کو بتایا گیا کہ پھے لوگوں نے ابھی بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس پر آپ منافی نے ارشاوفرہ ایاد میل آفرمان ہیں، یہلوگ نافرمان ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

مسئله 30 جوعمل سنت رسول مَثَاثِيَّا کے مطابق نہ ہووہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مردُود (نا قابل قبول) ہے۔

عَنْ عَاثِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ ((مَنْ أَحْدَثَ فِيْ آمْرِنَا هَلَدَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ )) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ۞

حفرت عائشہ رہی ہیں رسول الله سالی الله سالی الله سالی دروں میں کوئی ایسا کام کیا جس کی بنیاد شریعت میں نہیں، وہ کام مؤود ہے۔''اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

مسئله 31 کتاب وسنت کی پیروی سے منے کا نتیج گراہی ہے۔

وضاحت : مديث مئل نمبر 33 كتحت الاحظافر ما كين -

مسطه 32 رسول الله مَا لِيَّامًا كَي نافر ماني ، الله نتحالي كي نافر ماني ہے۔

وضاحت: مديث مئل نمبر 21 كتحت الاحظار ما كين ـ

مسئله 33 رسول الله سَلَا الله سَلَا الله عَلَا عَلَى عَافِر ما في بلاكت اور تبابى كا باعث ہے۔

عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِي ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ ((إِنَّ مَفَلِيْ وَ مَفَلُ مَا بَعَفَييَ اللَّهُ بِه

- کتاب الصیام ، باب الصوم وافطر فی سفر
- ◙ اللؤلؤء و المرجان ، الجزء الثاني ، رقم الحديث 1120

كَمَشَلِ رَجُلِ أَتَى قَوْمُهُ فَقَالَ يَا قَوْمِ إِنِّى رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَى وَ إِنِّى آنَا النَّذِيْرُ الْعُرْيَانُ فَالْطَلَقُوْا عَلَى مُهْلَتِهِمْ وَ كَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَالنَّبَحُوْا فَانْطَلَقُوْا عَلَى مُهْلَتِهِمْ وَ كَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَالنَّهُمْ فَاصْبَحُوْا مَكَانَهُمْ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشَ فَأَهْلَكُهُم وَاجْتَاحَهُمْ فَذَٰلِكَ مَثَلُ مَنْ اَطَاعَنِيْ وَاتَّبَعَ مَا جَعْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّى) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ • مَعَلُ مَنْ عَصَانِيْ وَكَذَّبَ مَا جِعْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّى) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ • وَمَعَلُ مَنْ عَصَانِيْ وَكَذَّبَ مَا جَعْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّى) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ •

حضرت ابوموی اشعری ڈائو سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ''میری اوراس ہدایت کی مثال ، جے میں دے کر بھیجا گیا ہوں ، الی ہے جیسے کہ ایک آ دمی اپنے قوم کے پاس آئے اور کیے ، لوگو! میں نے اپنی آ تکھوں سے ایک فشکر دیکھا ہے جس سے تمہیں واضح طور پر خبر دار کر رہا ہوں ، لہذا اس سے نیخے کی فکر کرو، قوم کے بچھلوگوں نے اس کی بات مان لی اور راتوں رات چیکے سے نکل گئے جبکہ دوسر لوگوں نے جھلا دیا اور اپنے گھروں میں (غفلت سے) پڑے رہے ۔ شبح کے وقت فشکر نے آئیس آلیا اور ہلاک کر جان کی سل کا خاتمہ کر دیا۔ یہ مثال میری اور جھ پر نازل کئے گئے تق کی پیروی کر نیوا لے اور نہ کرنے والے اور نہ کرنے والے اور نہ کرنے والے کی میروی کر نیوا لے اور نہ کرنے والے کو کے کا میری اور جھ پر نازل کئے گئے تق کی پیروی کر نیوا لے اور نہ کرنے والے کو کو کی کے ایک کی سے ۔ ''اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَة ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ ((لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ اللهِ ﷺ وَالْبَيْ ضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لاَ يَزِيْغُ عَنْهَا الله هَالِكُ )) رَوَاهُ ابْنُ اَبِيْ عَاصِمٍ فِيْ كِتَابُ السُّنَّةِ وَالْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لاَ يَزِيْغُ عَنْهَا الله هَالِكُ )) رَوَاهُ ابْنُ اَبِيْ عَاصِمٍ فِيْ كِتَابُ السُّنَّةِ وَالْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لاَ يَزِيْغُ عَنْهَا الله هَالِكُ )) رَوَاهُ ابْنُ اَبِيْ عَاصِمٍ فِيْ كِتَابُ السُّنَّةِ وَصَحِيح)

حضرت عرباض بن ساریہ ڈٹائٹ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ظائیم کوفر ماتے ہوئے سنا ہے ''لوگو! میں تمہیں ایسے روش دین پرچھوڑ ہے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روش ہے اس سے وہی شخص گریز کرے گا جے ہلاک ہونا ہے۔ اسے ابن ابی عاصم نے کتاب السنہ میں روایت کیا ہے۔ مقابلے میں کسی نبی یا ولی ، محد "ث یا فقیہہ ، امام یا عالم کی انتباع کا نضور سر اسر گر اہی ہے۔

عَنْ جَابِرٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ حِيْنَ آتَاهُ عُمَرُ ﴿ فَقَالَ إِنَّا نَسْمَعُ أَحَادِيْكَ مِنْ يَهُوْدَ

صحیح بخاری ، کتاب الرقاق ، باب الانتها عن المعاصی

صحيح كتاب السنة، للالباني، الجزء الاول، رقم الحديث 49



تُعْجِبُنَا أَفْتَرَى أَنْ نَكْتُبَ بَعْضُهَا فَقَالَ ((أَ مُتَهَوِّكُوْنَ أَنَّتُمْ كَمَا تَهَوَّكَتِ الْيَهُوْدُ وَا النَّصَارِى لَعْجُبُنَا أَفْتَرَى أَنْ نَكْتُبَ بَعْضُهَا فَقَالَ ((أَ مُتَهَوِّكُوْنَ أَنَّتُمْ كَمَا تَهَوَّكُتِ الْيَهُوْدُ وَا النَّصَارِى لَكُ لَعُرْدُ وَلَا يَتَبَاعِيْ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ لَقَدْ جِنْتُكُمْ بِهَا بَيْضَآءَ نَقِيَّةً وَ لَوْ كَانَ مُوْسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ اللَّ إِتّبَاعِيْ)) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ النَّصَارِينَ الْمُنْهَقِيُّ وَاللَّهُ الْمُنْهَقِيُّ وَاللَّهُ الْمُنْهَقِيُّ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْهُولُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

حضرت جابر ڈاٹئوروایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر ڈاٹئو نی اکرم سائٹا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا دوجم یہود یول سے پچھ با تیں سنتے ہیں، جو ہمیں اچھی گئی ہیں کیا ان میں سے بعض (زیادہ اچھی گئے والی) لکھ لیا کریں؟"نی اکرم سائٹا نے ارشاد فرمایا" کیا تم (اپنے دین کے بارے میں) شک میں بہتا ہو (کہ بیناقص ہے) جس طرح یہود و نصار کی (اپنے اپنے دین کے بارے میں) شک میں پڑے تھے، حالا تکہ میں ایک واضی اور دوشن شریعت لے کرآیا ہوں، اگرآج موئی سے بھی زندہ ہوتے، تو میری پیروی کے بغیران کے لئے بھی کوئی جارہ کارنہ ہوتا۔"اسے احمد اور بیمق نے دوایت کیا ہے۔

عَنْ جَابِرِ اللهِ ﷺ مَا اللهِ ﷺ اللهِ عَمَرَ اللهِ اللهِ ﷺ بِنُسْخَةٍ مِنَ التَّوْرَاةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ بِنُسْخَةً مِنَ التَّوْرَاةِ فَسَكَتَ فَجَعَلَ يَقْرَأُ وَ وَجُهُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَتَغَيَّرُ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَنْ اللهِ ﷺ مَنْ اللهِ ﷺ مَنْ اللهِ عَمَرُ إِلَى وَجُهِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ اللهِ مَنْ عَضِبِ اللهِ وَعَضِبِ رَسُولِ اللهِ وَنَظَرَ عُمَرُ إِلَى وَجُهِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ اللهِ مِنْ عَضِبِ اللهِ وَعَضَبِ رَسُولِ اللهِ وَضِينًا بِاللهِ رَبًّا وَبِالْاسْلامِ دِينًا وَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيا فَقَالَ اللهِ ﷺ وَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَواللهِ عَلَيْهُ مَوْسَى فَاتَبُعْتُمُوهُ وَ تَوَكُنَهُ مُونِى لَصَلَلْتُمْ وَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَواللهِ مَنْ عَضِبِ اللهِ عَلَيْهِ وَقُولَ اللهِ اللهُ ال

خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا''یارسول اللہ سَائِنِاً ایر قورات ہے۔''آپ سَائِنا خاموش رہے،حضرت عمر شائِنا قورات ہے۔''آپ سَائِنا خاموش رہے،حضرت عمر شائِنا کا چہرہ مبارک (غصے سے) بدلنے لگا۔حضرت ابو بکر شائِنا نے میں میں درخال دیکھی ) تو کہا''اے عمر ایم کرنے والیاں تجھے کم پاکیں،رسول اللہ سَائِنا کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے۔''حضرت عمر شائِنا نے رسول اللہ سَائِنا کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا تو کہا''میں اللہ اور اس کے

مشكوة المصابيح ، كتاب الايمان ، باب الاعتصام بالكتاب و السنة ، الفصل الثاني

<sup>◘</sup> مقدمه الدارمي، باب 39 رقم الحديث 435

رسول کے غصے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ما نکتا ہوں ،ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور محمد منافیا کے بی ہونے پر، اور محمد منافیا کے بی ہونے پرراضی ہیں۔'اس کے بعدرسول اکرم منافیا کے ارشاد فرمایا ''اس ذات کی قسم! جس کے ہاتھ میں محمد منافیا کی جان ہے اگر آج موئی منافیا کی جان ہے اگر آج موئی منافیا کی جان ہے اگر آج موئی منافیا کی جان ہوجاؤ کے اور اگر موئی منافیا کردو، تو سیدھی راہ سے گراہ ہوجاؤ کے اور اگر موئی منافیا کردو، تو سیدھی راہ سے گراہ ہوجاؤ کے اور اگر موئی منافیا کرتے۔'اسے داری نے روایت کیا ہے۔

مسئله 35 رسول اکرم مَنَاتِیْم کی اطاعت میں کوتابی نے جنگ احد کی فتح کو مسئله 35 مسئله شکست میں بدل دیا۔

عَنِ الْبَرَاءِ ﷺ قَالَ لَقِيْنَا الْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَيْدُ وَ اَجْلَسَ النَّبِيُّ ﷺ جَيْشًا مِنَ الرُّمَاةِ وَ اَمْ عَلَيْهِمْ عَبْدِ اللّهِ وَ قَالَ لَا تَبْرَحُوا إِنْ رَأَيْتُمُونَا ظَهُرْنَا عَلَيْهِمْ فَلَا تَبْرَحُوا وَ إِنْ رَأَيْتُمُوهُمْ فَلَمُوا عَلَيْنَا فَلَا تُجِيْنُونَا فَلَمَّا لَقِيْنَا هَرَبُوا حَتَّى رَأَيْتُ النَّسَآءَ يَشْتَدِدْنَ فِي الْجَبَلِ رَفَعْنَ عَنْ ظَهَرُوا عَلَيْنَا فَلَا تُجِنُّونَا فَلَمَّا لَقِيْنَا هَرَبُوا حَتَّى رَأَيْتُ النَّسَآءَ يَشْتَدِدْنَ فِي الْجَبَلِ رَفَعْنَ عَنْ طَهُوفِهِ فَي قَدْ بَدَتْ خَلاَ خِلْهُنَّ فَلَحَدُوا يَقُولُونَ الْغَيْمَةَ الْغَيْمِينَةَ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ عَهِدَ إِلَى النَّبِي اللهِ عَهِدَ إِلَى النَّبِي اللهِ عَهِدَ إِلَى النَّهِ فَلَوْنَ فَتِيلًا . رَوَاهُ الْبُخَارِقُ اللّهِ عَهِدَ إِلَى النَّبِي اللهِ عَهِدَ إِلَى النَّبِي اللهِ عَهِدَ إِلَى النَّبِي اللهِ عَهِدَ إِلَى النَّهِ اللهِ عَهِدَ إِلَى النَّهِ اللهِ عَهِدَ إِلَى اللهِ عَهِدَ إِلَى النَّهُ الْمِوتَ وَجُوهُهُمْ فَأُصِيْبَ سَبْعُونَ فَتِيلًا . رَوَاهُ الْبُخَارِقُ اللهِ اللهُ عَلِي اللهِ عَهِدَ إِلَى اللهِ عَهِدَ إِلَى اللهِ عَهِدَ إِلَى اللهِ عَهِدَ إِلَى اللهِ عَلَيْلُا اللهِ عَلَيْلًا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلًا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلَيْلُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْلُ اللهِ اللهُ اللهُ

مسئله 36 صحابه كرام شي المنتفي سنت رسول مَثَالِينَا الله كُوترك كرنا سراسر ممرابي سجهت

کتاب المغازی، باب غزوة احد

\_*ĕ* 

عَنْ عَرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ﴿ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ ﴿ لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﴿ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ فَإِنِّى أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ اَمْرِهِ أَنْ أَزِيْغَ . مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ • يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ فَإِنِّى أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ اَمْرِهِ أَنْ أَزِيْغَ . مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ

حضرت عروه بن زبیر و النظر الله علی چیز نبیل محصورت ابو بمرصدیق و النظر ایاد میں کوئی ایسی چیز نبیل چیور سکتا جس پر رسول الله علی نیا محمل کیا کرتے تھے، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں رسول الله علی الله

مسئله 37 الیی بات یا عمل، جورسول اکرم مَنَالِیَّا است نه جو، حدیث یا سنت که کرلوگول کے سامنے پیش کرنے کی سزاجہنم ہے۔

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ ((مَنْ كَلْدَبُ عَلَىٌّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ )) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ۞

حضرت ابو ہریرہ والی کہتے ہیں رسول الله سکا الله سکا الله مکا الله ملا بنا محکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

عَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ النَّبِيُّ ﴾ ((لاَ تَكْذِبُوْا عَلَىَّ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ۞

حفرت على ولائن كمتن بين رسول الله مَالِيَّا في أَن فرمايا وجس في ميري جانب جموتي بات منسوب كي وه آگ مين داخل موكات اسے بخاري اور مسلم في روايت كيا ہے۔

عَنْ سَلْمَةَ ﴿ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُوْلُ (( مَنْ يَقُلْ عَلَىٌ مَا لَمْ اَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّادِ )) رَوَاهُ الْبُحَادِيُّ ۞

<sup>●</sup> اللؤ لؤء والمرجان ، كتاب الجهاد ، رقم الحديث 1150

اللؤلؤ والمرجان ، الجزء الاول ، رقم الحديث 30

اللؤ لؤء والمرجان ،الجزء الاول ، رقم الحديث 1

کتاب العلم ، باب الم من کذب علی النبی ﷺ



حضرت سلمہ والن سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم سکا اللہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض میری طرف الی بات منسوب کرے، جو میں نے نبیس کی، وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے۔ 'اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ (يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُوْنَ كَلُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اَبَاقُ كُمْ فَإِيَّاكُمْ وَ إِيَّاهُمْ لاَ كَذَّابُوْنَ يَأْتُونَ كُمْ فَإِيَّاكُمْ وَ إِيَّاهُمْ لاَ يُضِلُّونَكُمْ وَ لاَ يَفْتِنُونَكُمْ ﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ • يُضِلُّونَكُمْ وَ لاَ يَفْتِنُونَكُمْ ﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ •

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ (( ٱبْغَضُ النَّاسِ اِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ مُلْحِدٌ فِي الْمِحْدِينِ بِعَيْرِ حَلَّ لِيُهْرِيْقَ مُلْحِدٌ فِي الْمِحْدِينِ بِعَيْرِ حَلَّ لِيُهْرِيْقَ دَمَةً )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ٥

حضرت عبدالله بن عباس والله ساروايت ہے كه رسول الله طَالِيَّا في مايا ' تين آ دى الله تعالى على معضوب بين آ حرم شريف كى حرمت بإئمال كرنے والا ﴿ اسلام بين رسول الله طَالِيَا كا طريقه حجود كرجا بليت كا طريقه تلاش كرنے والا ﴿ كَسَى مسلمان كا ناحق خون طلب كرنے والا تا كه اس كا خون بهائے۔''اسے بخارى نے روايت كيا ہے۔

مُسئله 39 رسول اكرم مَنَا الله عَلَيْهُم كا حكم نه مان بردنيا مين عبرتناك مزار عَنْ سَلْمَة بْنِ اكْوَع شَانًا ابَاهُ حَدَّقَهُ أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى بِشِمَالِهِ

<sup>■</sup> مقدمة المسلم، باب النهى عن الرواية عن الضعفاء

کتاب الدیات ، باب من طلب دم امری



فَقَالَ ((كُلْ بِيَمِيْنِكَ )) قَالَ : لاَ اسْتَطِيْعُ ، قَالَ ((لاَ اسْتَطَعْتَ)) مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ ، قَالَ : فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيْهِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ •

حضرت سلمہ بن اکوع ڈائٹو سے روایت ہے کہ ان کے باپ نے انہیں بتایا کہ ایک آدمی نے رسول اللہ علیٰ کے پاس بائیں ہاتھ سے کھا ڈ آپ علیٰ آفر مایا '' اس پاتھ سے کھا ڈ '' اس آدمی نے جواب دیا ' میں ایسانہیں کرسکا' آپ علیٰ ان ارشاد فر مایا '' (اچھا اللہ کرے) جھے سے ایسانہ ہوسکے۔'' اس محض نے تکبر کی وجہ سے یہ بات کہی تھی (حالانکہ کہ کوئی شرعی عذر نہیں تھا) راوی کہتے ہیں کہ وہ محض (عرجر) اپنادایاں ہاتھ منہ تک نہ اٹھا سکا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

**C+C+C+** 



# تَعْظِيْمُ السُّنَّةِ سنت كااحرّام

### مسئله 40 صحابه كرام شي الله أنه سنت رسول مناطقيم كي معمولي سي مخالفت بهي گوارانبيس فرمات خص

عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْهَةَ ﷺ قَالَ رَأَى بِشْرِ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ فَقَالَ قَبَّحَ اللهِ اللهِ عَلَى الْمِنْبَرِ الْفِعَا يَدَيْهِ فَقَالَ قَبَّحَ اللهِ اللهِ عَلَى اَنْ يَقُولُ بِيَدِهِ هَكَذَا وَ أَشَارَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

حضرت عمار بن روبيد ظافؤن حاكم وقت موان كے بينے بشركو (دوران خطبہ جمعہ) منبر پردونوں ہاتھ اٹھا تھا تو فرمایا "الله خلاف کرے ان دونوں ہاتھوں كو ميں نے رسول الله خلافی كواس سے زیادہ كرتے نہيں دیكھا "اورا بي انگشت شہادت سے اشاره كيا۔اسے مسلم نے روایت كيا ہے۔

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﴿ قَالَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ عَبْدُالرَّحْمَٰنِ ابْنِ أُمِّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا وَ قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ وَ إِذَا رَأُوْ تِجَارَةً وَ لَا اللهُ تَعَالَى ﴿ وَ إِذَا رَأُوْ تِجَارَةً اوْ لَهُوَا مِ انْفَضُّوْ الِلهُ عَالَى ﴿ وَ إِذَا رَأُوْ تِجَارَةً اوْ لَهُوا مِ انْفَضُّوْ الِلهُ عَالَمًا ﴾. رَوَاهُ مُسْلِمٌ ﴿

حضرت كعب بن عجر ه و الله مسجد مين داخل بوئ اورام الحكم كابينا عبدالرحن بيرة كرخطبدد ب و الله تعالى حضرت كعب و الله تعالى حضرت كعب و الله تعالى عبد الله تعالى قر آن مجيد مين فرما تا بي الله تعالى و كوري و الله تعالى و كوري و كله الله الله و كله الله الله و كله و كله الله و كله و

کتاب الجمعة ، باب تخفیف الصلاة و الخطبة

کتاب الجمعة ، باب في قوله تعالى "و اذا رأو تجارة او لهو ن انفضوا اليها و تركوك قائما"

## مُسئله 41 صحابه کرام شکاری منافظ کا کرم منافظ کا کے خلاف کسی فتم کی بات سننایا اسے معمولی مجھنا سخت ناپیند فرماتے تھے۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ قَالَ (﴿ لَا تَمْنَعُوْا إِمَاءَ اللّهِ أَنْ يُصَلِّينً فِي الْمَسْجِدِ ﴾ فَقَالَ ابْنَ لَهُ إِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ فَعَضِبَ عَضْبًا شَدِيْدًا وَ قَالَ اتُّحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّهِ ﷺ وَ تَقُوْلُ إِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة 

(صحيح)

حضرت عبدالله بن عمر والنه الله على المرم طلين فرمايا "كوئى فخض الله كى بنديول كو مسجد بين آف فرمايا" كوئى فخض الله كى بنديول كو مسجد بين آف سے ندرو كے "حضرت عبدالله والله وا

عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ﴿ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا إِلَى جَنْبِهِ ابْنُ آخِ لَهُ فَخَذَفَ فَنَهَاهُ وَ قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّهِ ﴿ نَعْدُوا وَ إِنَّهَا لَا تَصِيْدُ صَيْدًا وَ لَا تَنْكِى عَدُوًّا وَ إِنَّهَا تَكْسِرُ اللّهِ ﴿ اللّهِ اللّهِ عَنْهَا فَقَالَ : أَحَدُّثُكَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ ﴾ السِّنَّ وَ تَفْقَالُ : أَحَدُّثُكَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ ﴾ السِّنَّ وَ تَفْقَالُ : أَحَدُّثُكَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﴾ اللهِ عَنْهَا ثُمَّ عُدْتَ تَخْذِفُ لَا أُكَلِّمُكَ ابَدًا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ ﴾ (صحيح)

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ ((اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ)) قَالَ اَوْ

کتاب السنة ، باب تعظیم حدیث رسول الله و التغلیظ علی من عارضه رقم 16

<sup>●</sup> صحيح سنن ابن ماجه، للالباني، الجزء الاول، رقم الحديث 17

قَالَ ((اَلْحَيَاءُ كُلُّهُ حَيْرٌ)) فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبِ إِنَّا لَنَجِدُ فِيْ بَعْضِ الْكُتُبِ اَوِالْجِحْمَةِ اَنَّ مِنْهُ صَعْفٌ قَالَ فَغَضِبَ عِمْرَانُ حَثَى احْمَرَّتَا عَيْنَاهُ وَ قَالَ أَلَا مِنْهُ صَعْفٌ قَالَ فَغَضِبَ عِمْرَانُ حَثَى احْمَرَّتَا عَيْنَاهُ وَ قَالَ أَلَا أَرَانِيْ أَحَدُّنُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَ تَعَارِضُ فِيْهِ قَالَ فَأَعَادَ عِمْرَانُ الْحَدِيثَ قَالَ فَأَعَادَ بَمُ مُرَانُ الْحَدِيثَ قَالَ فَمَا زِلْنَا نَقُولُ فِيْهِ إِنَّهُ مِنَّا يَا اَبَا نَجِيْدٍ إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ • مُسْلِمٌ •

حضرت عمران بن صیبان ڈاٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تالی نے فرمایا ہے ' حیاتو ساری بھلائی ہے۔' یا آپ تالی نے فرمایا ' حیام سل بھلائی ہے۔' بیر بن کعب ڈاٹھ نے کہا ہم نے بعض کتابوں میں یا دانائی کی باتوں میں پڑھا ہے کہ حیا کی ایک شم تو اللہ تعالی کے حضور سکینہ اور وقار ہے جبکہ دوسری شم بودا پن اور کمزوری ہے۔ بین کر (صحابی رسول) حضرت عمران ڈاٹھ کو تخت عصر آیا، آ تکھیں سرخ ہوگئیں اور فرمایا کہ میں تبہارے سامنے حدیث رسول تالی میں کردہا ہوں اور تو اس کے خلاف بات کردہا ہے۔ راوی کہ میں تبہارے سامنے حدیث رسول تالی ہوگے اور (بیر بن کعب ڈاٹھ کو مزادینے کا فیصلہ کیا) ہم سب نے دی، تو حضرت عمران ڈاٹھ فضب ناک ہوگے اور (بیر بن کعب ڈاٹھ کو مزادینے کا فیصلہ کیا) ہم سب نے کہا '' اے ابا نجید! (حضرت عمران ڈاٹھ کی کئیت) بیر ہمارا ہی مسلمان ساتھی ہے (اسے معاف کر د بیجے) اس مسلم نے روایت کیا ہے۔

مسئله 42 سنت رسول مَنَّالِيَّا كَاعْلَم مُوجانِ كَ بِاوجودُمْسُلُهُ دريافت كرنے پر حضرت عمر في الدَّهُ كا ظهارنا راضي

عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ اَوْسٍ ﴿ قَالَ أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطُوْفُ بِالْبَيْتِ قَالَ : فَقَالَ اللّهِ قَالَ : فَقَالَ الْحَارِثُ كَذَلِكَ أَنْتَانِى رَسُوْلُ اللّهِ قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ أَرِبَتْ عَنْ يَدَيْكَ سَأَلْتَنِى عَنْ شَيْءٍ الْحَارِثُ كَذَلِكَ أَنْتَانِى رَسُوْلُ اللّهِ قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ أَرِبَتْ عَنْ يَدَيْكَ سَأَلْتَنِى عَنْ شَيْءٍ الْحَارِثُ كَذَلِكَ أَنْتَانِى رَسُوْلُ اللّهِ قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ أَرِبَتْ عَنْ يَدَيْكَ سَأَلْتَنِى عَنْ شَيْءٍ سَأَلْتَ عَنْهُ رَسُوْلَ اللّهِ ﴿ لَكَى مَا أَخَالِفَ ؟ رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ ﴾ (صحيح)

حضرت حارث بن عبدالله بن أوس ولله كت بي كه بين كه بين عمر بن خطاب وللهوك عياس حاضر موااور

کتاب الایمان ، باب بیان عدد شعب الایمان و فضیلة الحیاء

صحیح سنن ابی داؤد ، للالبانی ،الجزء الاول ،رقم الحدیث 1765



### اتباع سنت كے مسائل ....سنت كا احترام

ان سے پوچھا''اگر قربانی کے دن طواف زیارت کرنے کے بعد عورت ما تصد ہوجائے تو کیا کرے؟' حضرت عمر وٹائٹؤ نے فرمایا''(طہارت ماصل کرنے کے بعد) آخری عمل بیت الله شریف کا طواف ہونا چاہئے۔'' مارث وٹائٹؤ نے کہا''رسول الله مَاللةِ اَن بھی جھے یہی فتوی دیا تھا۔'' اس پر حضرت عمر وٹائٹؤ نے فرمایا'' تیرے ہاتھ ٹوٹ جا کیں، تو نے جھے سے ایسی بات پوچھی، جورسول اللہ مَاللةِ اس پوچھ چکا تھا تا کہ میں رسول اللہ مَاللةِ مَاللةِ عَلَيْهِ کے خلاف فیصلہ کروں۔''اسے ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔



## مَكَانَةُ الرَّأْيِ لَدَى السُّنَّةِ الرَّأْيِ لَدَى السُّنَّةِ الرَّأْيِ لَدَى السُّنَّةِ الرَّائِ كَي حيثيت

مسئله ها سنت رسول مَنَا لَيْنِ مِمُل كرنے كى بجائے اپنی مرضی سے زیادہ مل كر كے ديادہ واللہ مار اللہ اللہ مار ا

وضاحت: حديث مئل نم ر26 ك تحت الاحظفرائين

مسئله 44 سنت رسول مَالنَّيْرُ الرَّمُل كرنے كى بجائے اپنی رائے پر عمل كرنے والوں كورسول الله مَالنَّيْرُ اللهِ مَالنَّيْرُ اللهِ مَالنَّيْرُ اللهِ مَالنَّيْرُ اللهِ مَالنَّا اللهِ مَالنَا اللهِ مَالنَّا اللهِ اللهِ اللهِ مَالنَّا اللهُ اللهُ مَالِيْلُولِيْ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ

وضاحت: مديث مئل نمبر 29 يحت ملاحظ فرمائين ـ

مسئله 46 سنت رسول مَنْ النَّيْرُ كاعلم ہوتے ہى صحابہ كرام شىٰ النِّيْ رائے واپس لے لیتے تھے۔

مسئله 47 انباع سنت ہی مسلمانوں کے باہمی اختلاف ختم کرنے کا واحد راستہ ہے۔

عَنْ قَبَيْصَةَ ابْنِ ذُوَيْبٍ ﴿ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ تِ الْجَدَّةُ الِى آبِى بَكْرِ الصِّدِيْقِ ﴿ تَسْأَلُهُ مِيْرَاثُهَا فَقَالَ لَهَا آبُوْ بَكْرٍ ﴿ مَا عَمِلْتُ لَكَ فِى سُنَّةِ مِيْرَاثُهَا فَقَالَ لَهَا آبُوْ بَكْرٍ ﴿ مَا عَمِلْتُ لَكَ فِى سُنَّةِ مَسْوَلِ اللهِ ﴿ مَا عَمِلْتُ لَكَ فِى سُنَّةِ مَسُولِ اللهِ ﴿ مَا عَمِلْتُ اللهُ مِيْرَةُ بُنُ شُعْبَة مَا عَمِلْتُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ



حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﴿ اللهِ السَّدُسُ فَقَالَ ابَوْ بَكْرٍ ﴿ هَلَ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْآنْصَارِى ﴿ فَقَالَ مِشْلَ مَا قَالَ الْمُغِيْرَةُ ﴿ فَانْفَذَهُ لَهَا اَبُوْبَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْآنْصَارِى ﴾ فَقَالَ مِشْلَ مَا قَالَ الْمُغِيْرَةُ ﴿ فَانْفَذَهُ لَهَا اَبُوْبَكُمٍ الصَّدِيْقُ ﴾ . رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدُ ۞ (حسن)

حضرت قبیصہ بن ذویب والنوئ سے روایت ہے کہ ایک میت کی نانی حضرت ابو بکر صدیق والنوئے کے باس میراث ما تکئے آئی ، حضرت ابو بکر صدیق والنوئے نے فرمایا ''قرآنی احکام کے مطابق میراث میں تہارا کوئی حصہ نہیں اور خہی میں نے اس بارے میں رسول الله طابی اسے کوئی حدیث سی ہے ، البذا والیس چلی جاؤ ، میں اس بارے میں لوگوں سے دریافت کروں گا۔'' چنا نچہ حضرت ابو بکر صدیق والنوئ فالنوئ نے لوگوں سے بچھا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ والنوئ نے کہا ''میری موجودگی میں رسول الله طابی کو چھٹا حصہ دلایا ہے۔'' حضرت ابو بکر صدیق والنوئ نے کہا ''کوئی اور بھی اس کا گواہ ہے؟'' حضرت محمد بن مسلمہ انصاری والنوئ نے بھی اس حدیث کی تا تید کی ۔ چنا نچہ حضرت ابو بکر صدیق والنوئ فی اور بھی اس کا گواہ ہے؟'' حضرت محمد دلا دیا۔اسے ابو داؤد نے دوایت کیا ہے۔

عَنْ سَعِيْدٍ ﴿ قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ ﴿ يَهُوْلُ الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلاَ تَرِثُ الْمَرْأَةُ وَن مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْنًا حَتَى قَالَ لَهُ الضَّحَّاكَ بْنِ سُفْيَانَ ﴿ كَتَبَ إِلَى رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ أَنْ الْمَرْأَةُ أَشْيَمَ الضَّبَابِي مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فَرَجَعَ عُمَرُ ﴿ . رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُ دَ ﴿ (صحيح) أُورِّتَ الْمَرَأَةُ أَشْيَمَ الضَّبَابِي مِنْ دِيةِ زَوْجِهَا فَرَجَعَ عُمَرُ ﴿ . رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُ دَ ﴿ (صحيح) مَصْرت سعيد وَالتَّيْ صروايت مِ كَمَصْرت عَم بن خطاب وَالْيُوْفَر ما ياكرت عَنْ ديت صرف والد كرشت دارول كے لئے ہے، البذا بوى كو الله عَن مِل دیت سے کوئی حصر بیغا م الله الله کی بول کو ایک میں الله منافی کی بول کو اس کے شوم کی دیت سے حصد دلاؤں ، چنانچ حضرت عمر وَالنَّذَ نَا بَیْ دائے سے رجوع کر لیا۔ اسے ابوداؤد نے دوایت کیا ہے۔

<sup>•</sup> صحيح سنن ابي داؤد، للالباني، الجزء الاول، رقم الحديث 2888

<sup>2921</sup> صحيح سنن ابي داؤد ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 2921



عُمَو ﷺ إِنْتِنَى بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ ، قَالَ : فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمَة ﷺ وَوَاهُ مُسْلِمٌ و حضرت موربن خرمہ ٹالٹو سے حضرت عرفالیات ہے حضرت عرفالیونے نہید کے بچکی دیت کے بارے میں لوگوں سے مشورہ کیا، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹالٹونے نے کہارسول اللہ عَالیم نے اس پرایک غلام یا لونڈی آزاد کرنے کا حکم دیا ہے، حضرت عرفالیون نے فرمایا ''اپنی بات پرگواہ لاؤ۔' چنانچے حضرت محمہ بن مسلمہ ٹالٹونے اس بات کی تقدریت کی ۔ (اس کے بحد حضرت عمر ڈالٹونے نے سنت رسول مَالٹونی فیصلہ فرمادیا۔)اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

عَنْ بَجَ اللّهُ وَاللّهُ قَالَ كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمَّ الْأَحْنَفَ فَأَتَانَا كِتاَبُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَمُ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ فَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِى مَحْرَمٍ مِنَ الْمُجُوْسِ وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ ﴾ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمُجُوْسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ الْخَذَهَا مِنْ مَجُوْسٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ٥

حضرت بجالدرحم الله كہتے ہیں 'میں احنف کے پچاجزین معاویہ کا فتی تھا ہمیں حضرت عمر را اللہ کا ایک خط ان کی وفات سے ایک سال قبل ملا، جس میں لکھا تھا کہ جس مجوی نے اپنی محرم عورت سے تکاح کیا ہوانہیں الگ کردو۔ حضرت عمر را للہ مجالی محسبوں سے جزیہ ہیں لیتے تھے، لیکن جب حضرت عمر را للہ علی اللہ علی مجالے محسبوں سے جزیہ لیا کرتے تھے، (تو حضرت عمر را للہ علی اللہ اللہ علی اللہ

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً رَضِى اللّهُ عَنْهَا أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ رَضِى اللّهُ عَنْهَا وَهِى أَخْتُ الِي رَسُولِ اللّهِ عَنْهَا أَنَّهَا جَاءً ثَ اللّي رَسُولِ اللّهِ عَنْ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى اَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ اَبَقُوا عَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى اَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ اَبَقُوا حَتْى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَنْ أَرْجِعَ إلَى اَهْلِي خَتْى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَنْ أَرْجِعَ إلَى اَهْلِي فَالنِي اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الْعَمْ قَالَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْعَمْ قَالَتُ فَقَالَ وَاللّهُ اللهُ اللهِ عَنْ الْعُمْ قَالَتُ فَقَالَ وَمَا اللهِ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُو

كتاب الجزية ، باب الجزية والموادعة مع اهل الذمة والحرب



كَيْفَ قُلْتِ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّة الَّتِي ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِيْ قَالَتْ فَقَالَ امْكُفِيْ فِي بَيْتِكَ حَتْمى يَبْلُغُ الْكِتَابُ أَجَلُهُ قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيْهِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّ عَشْرًا قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُسْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ﷺ اَرْسَلَ اللَّيَّ فَسَأَلَنِيْ عَنْ ذَلِكَ فَاخْبَرْتُهُ فَاتَبَعْهُ وَ قَضَى بِهِ. رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ

(\* (\* (\*

<sup>●</sup> صحيح سنن ابي داؤد ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث 2016

## إِحْتِيَاجُ السُّنَّةِ لِفَهْمِ الْقُرْآنِ قَرْآنِ مِحْفِي كَلِيَسنت كَلْ ضرورت قرآن مجھنے كے لئے سنت كى ضرورت

مسئله 48 سنت (حدیث) کے بغیر قرآن مجید سے تمام شرعی مسائل معلوم کرنا ممکن نہیں۔

مسئله 49 سنت میں بیان کئے گئے احکامات، قرآن مجید کے احکامات کی طرح واجب الا تباع ہیں۔

عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ مَعْدِیْ کَرَبَ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (( أَلَا إِنِّي أُوتِيْتُ الْكِتَابَ وَ مِثْلَهُ مَعَهُ اللّا يُوشِكُ رَجُلَّ شَبْعَانٌ عَلَى أَرِيْكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهِلَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ أَلَا لاَ يُحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ وَجَدْتُمْ فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ أَلَا لاَ يُحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمُ الْحِمَادِ اللّهُ هَلِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ وَ مَا وَجَدْتُمْ فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ أَلَا لاَ يُحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمُ الْحِمَادِ اللّهُ هَلِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُ لَكُمْ لَحْمُ السَّبُعِ وَ لاَ لَقَطَةُ مُعَاهِدٍ إِلّا أَنْ يَسْتَغْنِيْ عَنْهَا الْحِمَادِ اللّهُ هَلِي وَلاَ لَقَطَةُ مُعَاهِدٍ إِلّا أَنْ يَسْتَغْنِيْ عَنْهَا الْحِمَادِ اللّهُ هَا لاَ يَعْوَمُ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقُرُوهُ فَإِنْ لَمْ يَقُرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِعْلِ قِرَاهُ )). رَوَاهُ الْوُدَاوُدَهُ هَا مَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقُرُوهُ فَإِنْ لَمْ يَقُرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِعْلِ قِرَاهُ )). رَوَاهُ الْوُدَاؤُدَهُ وَالْاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّه

<sup>•</sup> صحيح سنن ابي داؤد، للإلباني، الجزء الثالث، رقم الحديث 3848



لئے حلال نہیں (حالانکہ قرآن میں اس کی حرمت کا ذکر نہیں) نہ ہی وہ در ندے جن کی کچلیاں (لینی نوکیلے دانت جن سے وہ شکار کرتے ہیں) ہیں، نہ ہی کسی ذمی کی گری پڑی چیز کسی کے لئے حلال ہے۔ ہاں البنة اگر اس کے مالک کواس کی ضرورت ہی نہ ہوتو چرجائز ہے۔''اسے ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

عَنْ آبِيْ رَافِع ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ (﴿ لَا أَلْفِيَ نَّ اَحَدُكُمْ مُتَّكِتًا عَلَى أَرِيْكَتِهِ يَاتِيْهِ الْاَهُمُ مُنَّكِمًا مُلَى مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللهِ الْاَمْمُ مِنْ أَمْرِيْ مَا وَجَدْنَا فِيْ كِتَابِ اللهِ الْاَمْمُ مِنْ أَمْرِيْ مَا وَجَدْنَا فِيْ كِتَابِ اللهِ اللهِ الله عَنْهُ فَيَقُولُ لَا نَدْرِيْ مَا وَجَدْنَا فِيْ كِتَابِ اللهِ اللهِ الله عَنْهُ فَيَقُولُ لَا نَدْرِيْ مَا وَجَدْنَا فِيْ كِتَابِ اللهِ اللهِ اللهِ الله عَنْهُ فَيَقُولُ لَا نَدْرِيْ مَا وَجَدْنَا فِيْ كِتَابِ اللهِ اللهِ اللهِ الله عَنْهُ فَيَقُولُ لَا نَدْرِيْ مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللهِ اللهِ اللهِ الله عَنْهُ فَيَقُولُ لَا نَدْرِيْ مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللهِ اللهِ اللهِ الله عَنْهُ فَيْقُولُ لَا نَدْرِيْ مَا وَجَدْنَا فِي كَتَابِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلمُولِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

حضرت ابورافع والت المحرف المنظم المراح المنظم في الراح المنظم في المراح المنظم في الم

مسئله 50 قرآن مجیدکوسنت کے ذریعے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ چندمثالیں درج ذیل ہیں۔

 آ عَنْ حُدَيْفَة ﷺ يَقُولُ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ((اَنَّ الْاَمَانَةَ نَزَلَتْ مِنَ السَّمَآءِ فِيْ

 جَذْدٍ قُلُوْبِ الرِّجَالِ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ فَقَرَءُ وا الْقُرْآنَ وَ عَلِمُوْا مِنَ السُّنَّةِ )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ۞

 الْبُخَارِيُ ۞

حضرت مذیفہ والی کہ بین کہ رسول الله سکا گیا نے ارشاد فرمایا ''دیا نتداری آسان سے لوگوں کے دلوں میں اُتری ہے (آسان سے) نازل ہوا دلوں میں اُتری ہے (ایسان کی فطرت میں شامل ہے) اور قرآن بھی (آسان سے) نازل ہوا ہے جے لوگوں نے پر مااور سنت کے ذریعے ہمجا۔''اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّة ﷺ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ

صحیح سنن ابی داؤد، للالبانی ، الجزء الثالث ، رقم الحدیث 3849

کتاب الاعتصام بالکتاب و السنة ، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ



تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ حِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا)) فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ عَجِبْتُ مِسَمًّا عَجِبْتُ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ((صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبِلُوْا صَدَقَتَهُ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۞

حضرت یعلی بن امید والی کہتے ہیں میں نے حضرت عمر والی سے پوچھا ''اللہ تعالی فرما تا ہے اگر تمہیں کا فروں کے ستانے کا خوف ہوتو نمازِ قصر کر لینے میں کوئی حرج نہیں اوراب جبکہ ذماندامن ہے (تو کیا چھر بھی قصر کی رخصت ہے) تو حضرت عمر والی نے کہا مجھے بھی تمہاری طرح تعجب ہوا تھا ، تو میں نے رسول اللہ مالی مسئلہ دریافت کیا تو آپ مالی کے فرمایا کہ (دورانِ سفر خوف ہویانہ ہو) اللہ تعالی نے تہیں صدقہ دیا ہے ، الہٰذااس کا صدقہ قبول کرو۔''اے مسلم نے روایت کیا ہے۔

ع ن عدِی بن حاتِم ﷺ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ عَنِ الصَّوْم ، فَقَالَ ((حَتَّى يَعَبَيْنَ كَ عَنْ عَدِی بَنِ حَاتِم ﷺ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ عَنِ الصَّوْم ، فَقَالَ ((حَتَّى يَعَبَيْنَ لَكُمُ الْبَعْفِ الْاَسْوَدِ)) قَالَ فَأَخَذْتُ عَقَالَيْنَ اَحَدُهُمَا اَبْيَضٌ وَ لَكُمُ الْبَعْفِ الْاَسْوَدِ فَلَا اللّهِ ﷺ هَنْهُا لَمْ يَحْفَظُهُ سُفْيَانَ ، الْآخِرُ السَودُ فَجَعَلْتُ الْظُرُ إلَيْهِمَا فَقَالَ لِيْ رَسُولُ اللّهِ ﷺ هَنْهُا لَمْ يَحْفَظْهُ سُفْيَانَ ، قَالَ ((إنَّمَا هُوَ اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ)) . رَوَاهُ التَّرْمِذِي ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اپ سائی نے فرمایا ''(سحری اس وقت تک کھاؤ ہو) جب تک سفید دھاری سیاہ دھاری سے الک اطر نہ آئے۔'' چنانچہ میں نے دو ڈوریاں لیں۔ان میں سے ایک سفید، دوسری سیاہ تھی اور (رات ہر) دونوں کی طرف دیکھی رہاں نے میصورتحال رسول اللہ سائی کو بتائی تو) آپ سائی نے جھے سے کوئی ایس بات کھی، جوابوسفیان کو یا دنیں رہی۔ پھر فرمایا ''اس سے مرادرات اور دن ہے۔'' اسے تر فدی نے روایت کیا ہے۔

<sup>🕡</sup> مختصر صحيح مسلم ، للالباني ، رقم الحديث 433

<sup>2372</sup> صحيح سنن الترمذي ، للالباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث 2372

**84 (82)** 

دُلِكَ إِنَّـمَا هُوَ الشِّرْكُ أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ لُقْمَانُ لِإِبْنِهِ يَا بُنَى لَا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ)) رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ • (صحيح)

حضرت عبدالله بن مسعود و الني كہتے ہيں جب بيآيت نازل ہوئی "وہ لوگ جنہوں نے اپنے ايمان من طلم شامل نہيں كيا۔" (سورہ انعام، آيت نمبر 83) تو تمام مسلمان پريشان ہو گئے اور عرض كيا" يارسول الله على الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله على الله على الله على الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى كے ساتھ شرك نه كرنا، كيونكه شرك بهت براظلم ہے۔" الله تعلى على الله تعلى كے ساتھ شرك نه كرنا، كيونكه شرك بهت براظلم ہے۔" الله تو له كرنا نه كيونكه شرك بهت براظلم ہے۔" الله تو له كيا ہے۔

وضاحت: يانج ين مديث مئل نمبر 52 ك تحت ملاحظ فرمائين ـ

مسئله 51 سنتورسول مَنَّالَيْمُ نظراندازكرنے سے بعض شرى احكام ناكمل اور غير واضح رہتے ہیں۔ مكمل دین سجھنے اور اس پر ممل كرنے كے لئے قرآن مجيد كے ساتھ ساتھ سنت كى پيروى اور انتاع بھى ضرورى ہے۔ چند مثاليں درج ذيل ہيں۔

قرآن مجید نے صرف مسافر اور بیار کورمضان میں روز ہے چھوڑ کر قضا اداکر نے کی رخصت دی ہے جبکہ رسول اللہ تَالِیْنِ نے مسافر اور بیار کے علاوہ حاکضہ ، حالمہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کو بھی روزہ چھوڑ کر بعد میں قضا اداکر نے کی رخصت دی ہے۔

#### قرآن مجيد كاحكم:

﴿ فَمَنْ كَانَ مِّنْكُمْ مَّرِيْطًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِلَّةً مِّنْ أَيَّامٍ أُخَوَ ﴾ (184:2)

"" مَ مِن سے جُوْفُ بِيار بوياسفر مِن بو (اور روزہ نہ رکھے) تو (رمضان کے بعد) دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ "(سورہ بقرہ آیت نبر 184)

عصوب منن الترمذى ، للالبانى ، الجزء الثالث ، رقم الحديث 2452



#### رسول الله الله كالحكم:

عَنْ أَنَس ﴿ عَنِ النَّبِي ﴾ قَالَ ((إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ يَصْفُ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمَ وَ عَنِ الْمُسْافِي وَ الْمَوْضِع )) رَوَاهُ النِّسَائِيُ ۞ الصَّوْمَ وَ عَنِ الْحُبْلَى وَ الْمَوْضِع )) رَوَاهُ النِّسَائِيُ ۞

حضرت انس رُالنَّئِ سے روایت ہے کہ رسول الله سَالنَّا الله تعالیٰ نے مسافروں کو روزہ موخر کرنے موخر کرنے موخر کرنے موخر کرنے کی رخصت دی ہے جبکہ حالمہ اور دودھ پلانے والی عورت کو صرف روزہ موخر کرنے کی رخصت دی ہے۔''اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔

قَالَ اَبُو الزِّنَادِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنَّ السُّنَنَ وَ وُجُوْهَ الْحَقِّ لَتَأْتِيْ كَثِيْرًا عَلَى خِلَافِ الرَّأَيِ فَصَا يَجِدُ الْمُسْلِمُوْنَ بُدًّا مِنْ إِتَّبَاعِهَا ، مِنْ ذَلِكَ اَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِى الصِّيَامَ وَ لَا تَقْضِى الصَّيَامَ وَ لَا تَقْضِى الصَّلَاةَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ۞

حضرت ابوالزنا درحمہ اللہ فرماتے ہیں مسنون اور شرعی احکام بسا اوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں مسنون اور شرعی احکام میں سے ایک ریکھی ہے کہ حاکضہ روزوں کی قضاء ادا کرے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

© قرآن مجیدنے زانی مرداور زانی عورت کوسوسوکوڑے مارنے کا تھم دیا ہے جبکہ رسول الله تالیا نے فیر شادی شدہ مرداور عورت کوسنگسار کیر شادی شدہ مرداور عورت کوسنگسار کرنے کی مزادی ہے۔

#### قرآن مجيد كاحكم:

﴿ اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِاثَةَ جَلْدَةٍ وَّ لاَ تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأَفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ (2:24)

''زانیہ عورت اورزانی مودونوں میں سے ہرایک کوسوسوکوڑے مارواوراللہ تعالیٰ کے دین (کو نافذکرنے) کے معاطع میں تم کورس نہ آئے۔اگرتم اللہ اور یوم آخرت پرایمان رکھتے ہو۔'' (سورہ نور،

<sup>●</sup> صحيح سنن النسائي ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث 2145

كتاب الصوم ، باب الحائض تترك الصوم والصلاة أ

86

آیت نمبر2)

#### رسول الله على كالحكم:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا مَرَّتَيْنِ فَقَالَ ((شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ اَرْبَعَ بِالزِّنَا مَرَّتَيْنِ فَقَالَ ((شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ اذْهَبُوْا بِهِ فَارْجُمُوهُ)) رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ ۞

حضرت عبدالله بن عباس والنها كہتے ہيں كه ماعز بن ما لك والنها، في اكرم على فدمت ميں ماضر ہوئ اوردو مرتبدزنا كااعتراف كيا۔ آپ على في فيان البيل واليس لونا ديا۔ حضرت ماعز والنها كيا۔ آپ على في في المرادو مرتبدزنا كااعتراف كيا۔ تب آپ على في ارشاد فرمايا " تم نے چار مرتبدا بي خلاف كواى دے دى (تب لوگوں كو كام ديا) جاؤاسے سنگساركردو۔ "اسے الوداؤد نے روایت كيا ہے۔

③ قرآن مجید نے تمام مر دارحرام قرار دیئے ہیں جبکہ رسول الله سَلَظِیَا نے مری ہوئی مجھلی حلال قرار دی ہے۔ دی ہے۔

#### قرآن مجيد كاحكم:

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَ لَحْمُ الْجِنْزِيْرِ وَ مَا أَهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ (3:5) "حرام كيا كياہے تم پرُمُر دار، خون، خزير كا كوشت اور جروه جانور جس پر ( ذرح كرتے وقت ) الله كے علاوه كسى اور كانام لياجائے۔" (سوره مائده، آيت نمبر 3)

#### رسول الله علي كاحكم:

عَنْ جَابِرٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيُّ ﴾ سُئِلَ عَنِ الْبُحْرِ قَالَ ((هُوَ الطَّهُوْرُ مَاءُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَهُ)) رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةً ۞ (صحيح)

حفرت جابر والنيء موايت ہے كه ني اكرم مَالنيكا سے مندرك باره ميں سوال كيا كيا تو آپ

 <sup>→</sup> صحیح سنن ابی داؤد ، للالبانی ، الجزء الثالث ، رقم الحدیث 3823

الجزء الاول ، رقم الحديث 112



عَلَيْظِ نَ فرمايا دسمندركا بإنى بإك باوراس كامر دار (يعنى مجلى) طلال ب-"اسابن خزيمه نه روايت كياب-

﴿ قرآن مجید نے مردوں اور عورتوں کے لئے ہر طرح کی زینت کو جائز اور حلال قرار دیا ہے جبکہ رسول اللہ علیم نے مردوں کے لئے سونا اور ریشم پہننا حرام قرار دیا ہے۔

قرآن مجيد كاحكم:

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِیْنَةَ اللهِ الَّتِیْ اَخْرَ جَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾ (32:7) "اے محمہ!ان سے کہوکس نے رزق کی پاکیزہ چیزوں کواور الله کی اس زینت کوحرام قرار دیا ہے جسے اللہ نے ایٹ بندوں کے لئے نکالا ہے۔" (سورہ اعراف، آیت نمبر 32)

#### رسول الله الله الله علم

عَنْ اَبِىٰ مُوْسِلَى ﴿ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ ((أُحِلَّ اللَّهَبُ وَالْحَرِيْرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِىٰ وَ حُرِّمَ عَلَى ذُكُوْرِهَا )) رَوَاهُ النِّسَائِيُ • (صحيح)

حضرت ابوموی ڈاٹئے سے روایت ہے کہ نبی اکرم سکاٹی آنے فرمایا ''میری امت کی عورتوں کے لئے سونا اور ریشم حلال کیا گیا ہے اور مر دول کے لئے حرام کیا گیا ہے۔''اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔

﴿ قَرْ آن مجید نے وضوکا طریقہ منہ اور ہاتھ کہنیوں تک دھونا اور پھرسرکا سے اور پاؤں کا دھونا بتایا ہے جبکہ رسول اللہ علیہ نے تین مرتبہ ہاتھ دھونا ، تین مرتبہ ناک صاف کرنا اور پھر منہ دھونا ، تین مرتبہ دونوں ہتے کہنیوں تک دھونا۔ اس کے بعد سر اور کا نوں کا مسلح کرنا اور پھر تین مرتبہ دونوں یاؤں بخنوں تک دھونا بتایا ہے۔

#### قرآن مجيد كاحكم:

﴿ يَا آَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وَجُوْهَكُمْ وَ آَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرَوُسِكُمْ وَارْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ (6:5)

طحیح سنن النسائی، للالبانی، الجزء الثالث، رقم الحدیث 4754



''اےلوگو، جوائیان لائے ہو! جب نماز کے لئے اٹھوتو اپنے ہاتھ کہنیوں تک دھولو، سروں پرسے کر لواور یاؤں کومخنوں تک دھولیا کرو۔'' (سورہ مائدہ، آیت نمبر 6)

#### رسول الله ﷺ كاحكم:

عَنْ حُمْرَانَ أَنَّ عُثْمَانَ ﴿ دَعَا بِوَضُوْءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ فَعَسَلَهَا ثَلَاتُ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَذْخَلَ بِيَمِيْنِهِ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْفَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَةً ثَلَاثًا وَ يَدَيْهِ إِلَى الْمَرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَ ﴾ يَدَيْهِ إِلَى الْمَرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَ ﴾ يَتَوضَاً نَحْوَ وُضُونِي هَلَا . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ •

حضرت حمران والنوسي معرت عمرت عمان والنوسي ومنوك لي منكوايا اور برتن سے دونوں ہاتھوں پر پانی دالا اور دونوں ہاتھوں کو تین بار دھویا پھرا پنا ہاتھ برتن میں ڈالا ، کلی کی ، ناک صاف کی اوراس میں پانی ڈالا ، پھرا پنا چرہ تین مرتبدھویا اور کہنوں تک باز وتین مرتبدھوئے پھر سر کا سے کیا پھر تین مرتبددونوں پاؤل دھوئے پھر فرمایا دمیں نے نبی اکرم منافیظ کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ "اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

999

بخاری ، کتاب الوضوء باب المضمضة فی الوضوء



## و جُوْبُ الْعَمَلِ بِالسَّنَّةِ سنت بِمُل كرناواجب ہے

### مَسئله 52 الله تعالى كے احكامات كى طرح رسول الله مَنَّالَيْنِيَّمَ كَ احكامات بهى واجب الانتاع ہیں۔

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﴿ فَقَالَ ((اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحَجُوْا) فَقَالَ رَجُلٌ كُلَّ عَامٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﴿ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا فَلاَثًا ، فَقَالَ رَجُلٌ كُلَّ عَامٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﴿ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا فَلاَثًا ، فَقَالَ رَهُوْنِي مَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﴿ وَلَهُ قَالَ ((دُرُونِيْ مَا تَرَكُتُ كُمْ فَإِنَّهُ مَا عَلَى آلْبِيَاءِ هِمْ فَإِذَا تَرَكُتُ كُمْ بِكُثْرَةِ سَوَّالِهِمْ وَ إِخْتِلَافِهِمْ عَلَى آلْبِيَاءِ هِمْ فَإِذَا اللهُ تَكُمْ بِكُثْرَةِ سَوَّالِهِمْ وَ إِخْتِلَافِهِمْ عَلَى آلْبِيَاءِ هِمْ فَإِذَا اللهَ لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

عَنْ آبِيْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُعَلِّى ﴿ قَالَ كُنْتُ أَصَلِّى فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِيْ رَسُولُ اللّهِ 

• كتاب الحج ، باب فرض الحج موة في العمر



عَلَىٰ أَجِبُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى إِنِّى كُنْتُ أَصَلَّىٰ ، فَقَالَ ((أَ لَمْ يَقُلِ اللهُ اسْتَجِيبُوْا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ )) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ •

حضرت ابوسعیدین معلی دانشو فرماتے ہیں میں مسجد میں نماز پر صدر ہاتھا، نبی اکرم سالیو منے مجھے آواز دی، میں نے جواب نددیا پھر (نمازختم کر کے )جب آپ تافی کی خدمت میں حاضر ہوا، تو عرض کیا ' یا رسول الله عَلَيْمُ! مِن تمازير حرواتها (الله عَلَيْمُ عَبِيلًا في يرحاضر نه بوسكا) آب عَلَيْمُ في ارشادفر مایا "كیاالله تعالى نے (قرآن مجیدیس) سے كمنیس دیا" اوكو!الله اوراس كارسول جب تنهیس بلائے تواس کے حکم کی تھیل کرو۔ 'اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بِن مَسْعُوْدٍ ﴿ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقِ اللَّهِ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ إِمْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدِ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوْبَ وَ كَانَتْ تَقْرَأُ الْقُوْآنَ فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ مَا حَدِيْثُ بَلَغَنِيْ عَنْكَ اتَّكُ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْق اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﷺ وَ مَالِيَ لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَ هُوَ فِي كِتَابِ اللُّهِ فَقَالَتِ الْمَوْأَةُ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَى الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ فَقَالَ لَكِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيْهِ لَقَدْ وَجَدْتِيْهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ﴿ وَ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهِكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ فَقَالِتِ الْمَرْأَةُ فَإِنِّي أَرِى شَيْئًا مِنْ هلذَا عَللي إِمْرَأَتِكَ الْآنَ قَالَ ادْهَبي فَانظُرى قَالَ فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةٍ عَبْدِاللَّهِ ﴿ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا فَجَاءَ تُ إِلَيْهِ فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا فَقَالَ امَا لُوْكَانَ ذَٰلِكَ لَمْ نُجَامِعْهَا . مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ ۞

حضرت عبدالله بن مسعود وللمن الشراع الله تعالى في مسم كود في والى اور كدواف والى ، جرب ك بال اکھاڑنے اور اکھروانے والیوں پر بخوبصورتی کے لئے دانت (رگڑ کر) کھلے کروانے والیوں پر (نیز) اللہ تعالی کی بناوے کوتبدیل کرنے والیوں برلعنت فرمائی ہے۔ "بنی اسدی ایک عورت اُم پھٹوب نے بیر بات سی جوكةرآن يرطاكرتي تقى، توحضرت عبدالله بن مسعود وللوكيك ياس آئى اوركها، ميس في سناب وتم فيجسم

<sup>◙</sup> اللؤلؤء والمرجان ، الجزء الثاني ، رقم الحديث 1377

گدوانے اور گودنے والیوں پر، چرہ کے بال اکھاڑنے اور اکھڑوانے والیوں پر دانتوں کوکشادہ کروانے والیوں اور اللہ تعالیٰ کی بناوے کو بدلنے والیوں پر لعنت کی ہے؟ '' حضرت عبداللہ بن مسعود ڈائٹونے نے کہا'' میں پر رسول اللہ ٹاٹٹو کے لعنت فرمائی ہے اور یہ (بعنی اس بات کا ذکر ) تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے۔' اس عورت نے کہا'' میں نے (اپنے پاس محفوظ) دوختیوں کے درمیان سارا قران پڑھ ڈالا ہے، لیکن جھے تو اس میں کہیں اس بات کا ذکر نہیں ملا۔'' حضرت عبداللہ ڈاٹٹونے نے فرمایا''اگر تو قران پڑھ ڈالا ہے، لیکن جھے تو اس میں کہیں اس بات کا ذکر نہیں ملا۔'' حضرت عبداللہ ڈاٹٹونے نے فرمایا''اللہ تعالیٰ فرما تا ہے '' اللہ تعالیٰ فرما تا ہے '' رسول جس بات کا حکم دے اس پڑل کر واور جس سے شع کرے اس سے باز آ جاؤ۔'' بھروہ عورت بولی'' ان میں سے بعض با تیں تو تمہاری یوی میں بھی ہیں۔'' حضرت عبداللہ ڈاٹٹونے نے کہا'' جاؤ جا کرد کھولو۔'' وہ عورت گئی تو ان کی یوی میں ایس کو کی بات میں نے دو والی آئی اور کہنے گئی '' ان میں سے تو کوئی بات میں نے ترمایی دی میں ہیں ۔'' حضرت عبداللہ ڈاٹٹونے نے فرمایا' کی اور کہنے گئی '' ان میں سے تو کوئی بات میں نے ترمایی دی میں نہیں دیکھی۔'' حضرت عبداللہ ڈاٹٹونے نے فرمایا' کی اور کہنے گئی '' ان میں سے تو کوئی بات میں نے ترمایی دی میں نہیں دیکھی۔'' حضرت عبداللہ ڈاٹٹونے نے فرمایا' کی اور کہنے گئی '' ان میں سے تو کوئی بات میں نے ترمایی دیں تھی بات کی اور کینے گئی دور ایس کی تو تا کہ کھی اس سے صوبت نہ نے ترمایی دورایت کیا ہے۔

مَسئله 53 رسول الله مَنْ الله عَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مُنْ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ﴿ قَالَ جَاءَتْ مَلِيكَةٌ إِلَى النّبِي ۗ فَهُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّا اللّهِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّا الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَ لِصَاحِبِكُمْ هَلَا مَعْلًا فَاصْرِبُوْا لَهُ مَعْلًا فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَاثِمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ نَاثِمَةٌ وَ الْقَلْبَ يَقْظَانُ ، فَقَالُوْا : مَعْلُهُ كَمَعْلِ رَجُلٍ بَنى دَارًا وَ جَعَلَ فِيْهَا مَأْدُبَةً وَ بَعَثَ دَاعِيًا فَمَنْ الْقَلْبَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَاثِمَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ النَّارِ وَ لَمْ اللَّهُ وَ مَنْ لَمْ يُجِبِ اللَّاعِي لَمْ يَدْخُلِ اللَّهُ وَ وَلَى بَعْضُهُمْ إِنَّهُ اللَّهُ وَ مَنْ لَمْ يُجِبِ اللّهُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ الْمَاثُوا : اولُوها لَهُ يَفْقَهُها فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَاثِمْ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ النَّامِ وَ اللّهُ وَ مُحَمَّدٌ مَنْ اللّهُ وَ مُحَمَّدٌ ، فَمَنْ اطَاعَ مُحَمَّدًا فَقَدْ نَائِهُ وَ مَنْ عَلَى اللّهُ وَ مُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسَ . رَوَاهُ البُحَارِي ٥ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَ مُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النّاسَ . رَوَاهُ البُحَارِي ٥ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَ مُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النّاسَ . رَوَاهُ البُحَارِي ٥ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَ مَنْ عَصلى مُحَمَّدًا فَقَدْ عَصَى اللّهُ وَ مُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النّاسَ . رَوَاهُ البُحَارِي ٥ وَ اللّهُ وَ مُعَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النّاسَ . رَوَاهُ البُحَارِي ٥ وَاللّهُ وَ مُنْ عَصلى مُحَمَّدًا فَقَدْ عَصَى اللّهُ وَ مُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النّاسَ . رَوَاهُ البُحَارِي ٥ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ وَلُولُهُ الللّهُ وَالْمُقَالَ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ وَالْمُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ وَالْمُ الْمُعْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

 <sup>●</sup> كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ

**93** 

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِىٰ كَرَبَ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﴿ أَنَّهُ قَالَ ((أَلَا إِنَّى أُونِيْتُ الْكِتَابَ وَمِفْلَهُ مَعَهُ أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانٌ عَلَى أَرِيْكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهِلَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ أَلَا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ وَجَدْتُمْ فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ أَلَا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمُ الْحَمَّادِ الْاهْلِيِّ وَلاَ لَقُطَةُ مُعَاهِدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا الْحِمَادِ الْاهْلِيِّ وَلاَ لَقُطَةُ مُعَاهِدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا وَسَعِيم)) رَوَاهُ ٱبُودَاؤُدَ • (صحيح)

حضرت مقدام بن معدى كرب و النواس به بروايت ب كدرسول الله على في الماله و المواله و المواله و المواله و المواله و المواله و الله على الله و الله الله و الله

صحیح سنن ابی داؤد، للالبانی ، الجزء الثالث ، رقم الحدیث 3848



قرآن ہی کافی ہے۔ اس میں جو چیز طال ہے ہیں وہی طال ہے اور جو چیز حرام ہے ہیں وہی حرام ہے۔
طالا تکہ جو پھے اللہ کے رسول سکا گئی نے حرام کیا ہے وہ ایسے ہی حرام ہے جیسے اللہ تعالی نے حرام کیا ہے۔ سنو!
گر بلوگدھا بھی تنہارے لئے طال نہیں (طالا تکہ قرآن میں اس کی حرمت کا ذکر نہیں) نہ ہی درندے جن
کی کیلیاں (نو کیلے دانت جن سے وہ شکار کرتے ہیں) ہیں، نہ ہی کسی ذمی کی گری پڑی چیز کسی کے لئے
طال ہے۔ ہاں البتہ اگر اس کے مالک کو اس کی ضرورت ہی نہ ہوتو پھر جائز ہے۔'' اسے ابوداؤد نے
روایت کیا ہے۔

وضاحت : تيرى مديث مئل نمبر 21 كتت ملاحظ فرمائين ـ

### مَسئله 54 شریعت میں سنت ِ رسول مَثَاثِیَا اور کتاب اللہ کے احکامات ایک ہی درجہ رکھتے ہیں۔

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَ رَيْدُ بْنُ خَالِدِ الْجُهْنِيِّ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ ال

حضرت ابو ہریرہ اور زید بن خالد جمنی الله علیہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی رسول الله علیہ کے اللہ علیہ کا باللہ خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا" یارسول الله علیہ الله الله علیہ کاب الله کے مطابق کیجے۔"مقدے کا دوسرافریق زیادہ مجھدارتھا اس نے عرض کیا" ہاں یارسول الله علیہ اجمارے

<sup>◘</sup> اللؤلؤء والمرجان ، الجزء الثاني ، رقم الحديث 1103

**95** 

درمیان کتاب اللہ کے مطابق ہی فیصلہ فرمائے ،لیکن جھے بات کرنے کی اجازت دی جائے۔"آپ علی این کتاب اللہ کے مطابق ہی فیصلہ فرمائے ''گرا کے گر نوکر تھا، اس نے اس کی ہوی سے ناکیا۔ لوگوں نے جھ سے کہا تیرے بیٹے کے لئے رجم کی سزا ہے۔ میں نے اس کے بدلے سوبکریاں صدقہ کیس اورا کیہ لونڈی آزاد کی۔ پھر میں نے علاء سے بچ چھا، توانہوں نے کہا تیرے بیٹے کے لئے سو کوڑوں کی سزا اورا کیہ سال کی جلاوطنی ہے اور فریق ٹائی کی ہوی کے لئے سنگساری کی سزا ہے۔"رسول اللہ سال کی جلاوطنی ہے اور فریق ٹائی کی ہوی کے لئے سنگساری کی سزا ہے۔"رسول اللہ سال کی جلاوطنی ہے اور فریق ٹائی کی ہوی کے لئے سنگساری کی سزا ہے۔"رسول اللہ سال کی جلاوطنی ہی آول کو تھم دیا کہ" اپنی پکریاں اور لونڈی واپس لے لو تبہارے بیٹے کے لئے سوکوڑے ہیں اور سال کی جلاوطنی کی سزا ہے۔" پھر ایک صحابی انیس کو تھم دیا کہ" تم کل اس مورت سے جا کر پوچھو، اگروہ زنا کا قرار کر نے قواسے سنگسار کردو۔" مصرت انیس ڈاٹٹوا گلے روز گئے ہورت نے زنا کا قرار کرلیا، قونی اکرم منالیج کے تھم سے وہ سنگسار کردی گئی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

مسله <u>56</u> جوم الله تعالى كم بال قابل ما الله تعالى كم بال قابل مسله قول نبيل م

وضاحت: مديث مئلنبر 30 كتحت الاحظافرهائين ـ

مسئلہ 57 دینی مسائل میں نبی اکرم سَالیّٰیا کی بذریعہ وی راہنمائی کی جاتی ،جس کی اطاعت اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرح ہی واجب ہے۔ چند مثالیں ملاحظ فر مائیں۔

عَنْ جِابِرِبْنِ عَبْدِاللّهِ ﴿ يَقُولُ مَرِضْتُ فَجَاءَ نِيْ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَعُودُنِيْ وَ اَبُوبَكُرِ وَ
 هُمَا مَاشِيَانِ فَأَتَانِيْ وَ قَدْ أُخْمِى عَلَى فَعَوضًا رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ صَبَّ وَضُوءَ هُ عَلَى فَعَرضًا رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ صَبَّ وَضُوءَ هُ عَلَى فَعَدَ مَا فَالُ شَفْيَانُ فَقُلْتُ اَى رَسُولَ اللهِ كَيْفَ
 فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَ رُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ اَى رُسُولَ اللهِ كَيْفَ



اَقْطٰى فِى مَالِى ؟ كَيْفَ أَصْنَعُ فِى مَالِى ؟ قَالَ فَمَا أَجَابَنِى بِشَىءٍ حَتَّى نَزَلَ آيَةُ الْمِيْرَاثِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ •

حضرت جابر بن عبدالله والله والله على يهار بواتورسول الله على اور حضرت الوبر صديق والله عيادت كے لئے تشريف لائے ميں به بوش تھا۔ آپ على ان وضوكيا اور وضوكا پانى مجھ پر والا، حس سے ميں بوش ميں آگيا۔ ميں نے عرض كيا ' يارسول الله على ايك بار حضرت سفيان والله على ان يارسول الله على ايك بار حضرت سفيان والله نالي الله على ا

② عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﷺ أَنَّ رَجُلًا أَنِي رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللهِ ﷺ ! أَرَأَيْتَ رَجُلًا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَفْتُلُهُ فَتَغْتُلُوْنَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَٱنْزَلَ الله فِيْهِمَا مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ التَّلَاعُنِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ((قَدْ قُضِى فِيْكَ وَ فِي امْرَاتِكَ )) قَالَ فَتَلاَعَنَا وَ أَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَفَارَقَهَا فَكَانَتْ سُنَّةً أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ النَّهُ عَنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَفَارَقَهَا فَكَانَتْ سُنَّةً أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ النَّهُ عَنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَفَارَقَهَا فَكَانَتْ سُنَّةً أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ النَّهُ عَنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَفَارَقَهَا فَكَانَتْ سُنَّةً أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ اللهُ عَلَيْمَ مَنْ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَنْدَ اللهُ اللهِ اللهُ الله

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ قَالَ بَيْنَا أَنَّا مَعَ النَّبِي فَلَى خَرْثٍ وَ هُوَمُتَّكِئٌ عَلَى

<sup>●</sup> كتاب الاعتصام بالكتاب و السنة ، باب ما كان النبي ﷺ يسائل مما لم ينزل عليه

كتاب التفسير ، تفسير سوره نور ، باب والخامسة ان لعنة الله عليه

**97 (1020)** 

عَسِيْبٍ إِذْ مَرَّ الْيَهُوْدُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ سَلُوْهُ عَنِ الرُّوْحِ ، فَقَالَ : مَا رَأَيُكُمْ إِلَيْهِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ يَسْتَقْبِلُكُمْ بِشَيْءٍ تَكُرَهُوْنَهُ ، فَقَالُوْا : سَلُوْهُ فَسْأَلُوْهُ عَنِ الرُّوْحِ فَالَ بَعْضُهُمْ لاَ يَسْتَقْبِلُكُمْ بِشَيْءً فَعَلِمْتُ اللَّهُ يُوحَى اللهِ فَقُمْتُ مَقَامِى فَلَمَّا فَأَمْسَكَ النَّبِيِّ فَقُمْتُ مَقَامِى فَلَمَّا نَزَلَ الْوَحْيُ قَالَ ((وَ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ آمْرِ رَبِّى وَ مَا أُوتِينَتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اللَّهُ وَحُ مِنْ آمْرِ رَبِّى وَ مَا أُوتِينَتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اللَّهُ وَحُ مِنْ آمْرِ رَبِّى وَ مَا أُوتِينَتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اللَّهُ وَحُ مِنْ آمْرِ رَبِّى وَ مَا أُوتِينَتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْلًا)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ٥

مسئلہ 58 قرآن مجید کے علاوہ بھی اللہ تعالی ، نبی اکرم سَلَّالْیَّا کُو دین کے احکامات سکھلاتے تھے جن پرایمان لا نااور عمل کرنااسی طرح واجب ہے۔ جس طرح قرآن مجید کے احکامات پرایمان لا نااور عمل کرناواجب ہے۔ چندمثالیں درج ذبل ہیں

⑤ عَنْ أَنْسِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ((إنَّ اللَّهُ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمَ
 و عَنِ الْحُبْلٰي وَالْمُرْضِعِ)) رَوَاهُ النِّسَائِيُّ ۞
 حضرت انس اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

وضاحت : قرآن مجید میں اللہ تعالی نے صرف مسافر اور بیار کا ذکر کیا ہے جبکہ یہاں حالمہ اور دودھ پلانے والی عورت کودی گی رخصت کو مجی رسول اللہ سکالینی نے اللہ تعالی کی طرف منسوب کیا ہے۔

② عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ ﷺ جَاءَ تِ امْرَأَةٌ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيْئِكَ فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيْكَ فِيْهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ الله ﷺ ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيْئِكَ فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيْكَ فِيْهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَ الله الله عَنْ مَكَانِ كَذَا وَكَذَا )) فَاجْتَمَعْنَ فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ ((اجْتَمِعْنَ فِيْ يَوْمٍ كَذَا وَكَذَا فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا )) فَاجْتَمَعْنَ فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ ((اللهِ ﷺ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مَنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ آوِ اثْنَيْنِ قَالَ فَلَا اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت ابوسعید الله علی ایک ورت رسول الله علی خدمت مین حاضر موئی اورع ض کیا "یک رسول الله علی ایک ساری تعلیمات (احادیث) موول نے لے لی ہیں۔ (ہفتہ میں) ایک دن ہماری تعلیم کے لئے بھی مقرر فرمادیجئے جس میں ہمیں وہ با تیں سکھلائے جو الله تعالی نے آپ علی ایک کے کہ مقرر فرمادیجئے جس میں ہمیں وہ با تیں سکھلائے جو الله تعالی نے آپ علی کے کہ کہ مقرر فرمادی الله علی اسلام کے باس تشریف لے گئے اورجو با تیں الله کرو۔ "چنا نچہ ورتیں جمع ہوئیں اور رسول الله علی ان کے پاس تشریف لے گئے اورجو با تیں الله تعالی نے آپ علی کو کورت اپ تائی کو کورت اپ تین کورت کے وروز وہ نی رصر کرنے پر) اس کے لئے جہنم سے رکاوٹ بنیں گے۔ "ایک مورت نے سوال کیا" اگردو نچ فوت ہوئے ہوں؟ "مورت نے دوکا لفظ دود فعہ دہرایا، تو آپ علی ایک خورت نے سوال کیا" اگردو نچ فوت ہوئے ہوں؟ "مورت نے دوکا لفظ دود فعہ دہرایا، تو آپ علی ایک خورت نے جواب دیا" ہاں دو بھی ، دو بھی ۔ "اسے بخاری نے دوکا لفظ دود فعہ دہرایا، تو آپ علی کے خواب دیا" ہاں دو بھی ، دو بھی ۔ "اسے بخاری نے

<sup>●</sup> صحيح سنن النسائي ، للالباني ، الجزء الثاني، رقم الحديث 2145

كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب تعليم النبي امته من الرجال والنساء



روایت کیاہے۔

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَرْوِيْهِ عَنْ رَبِّكُمْ قَالَ ((لِكُلِّ عَمَلٍ كَفَّارَةٌ وَ الصَّوْمُ لِي عَنْ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ)) رَوَاهُ لِي وَ أَنَا أَجْزِيْ بِهِ وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
 الْبُخَارِيُّ

حضرت الو ہریرہ ٹائی، نی اکرم نائی سے اور نی اکرم نائی اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے ' ہم کی بدلہ ہے اور روزہ میرے لئے ہے میں بی اس کا بدلہ دول گا، روزہ دار کے منہ کی کو اللہ تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ اچھی ہے۔'' اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

عَنْ آنَسٍ ﷺ عَنِ النَّبِي ﷺ يَعْروِيْهِ عَنْ رَبِّهِ قَالَ ((إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَى شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اللَّهِ فِرَاعًا وَ إِذَا أَتَانِيْ مَشْيًا أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً ))
 رَوَاهُ الْبُخَارِیُّ

حضرت انس النيء ني اكرم طلق اور ني اكرم طلق اپ رب سے روایت كرتے بي كه الله تعالى فرما تا ہے 'جب كوئى بنده بالشت بحر ميرى طرف آتا ہوں، جب بنده ہاتھ بحر ميرى طرف آتا ہوں، جب بنده ہاتھ بحر ميرى طرف آتا ہوں ، جب بنده چل كر ميرى طرف آتا ہوں ۔ 'اسے بخارى نے روایت كيا ہے۔ آتا ہے تو ميں دوڑ كراس كى طرف آتا ہوں۔''اسے بخارى نے روایت كيا ہے۔

© عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ (( ٱلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِيْ وَ اللهِ ﷺ اللهُ عَنْ النَّارِ)) رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ • الْعَظْمَةُ إِزَارِىْ فَمَنَ نَازَعَنِىْ وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ)) رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ • الْعَظْمَةُ إِزَارِىْ فَمَنَ نَازَعَنِىْ وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ)) رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ • (صحيح)

حضرت ابوہریرہ ٹاٹئ کہتے ہیں رسول الله عَلَيْنَا نے فرمایا ، الله تعالی ارشاد فرماتا ہے در کبریائی میری اور حفی ہے اور عظمت میری جاور ہے جس نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو مجھ سے چھینا ، میں اسے اور حفی ہے اور عظمت میری جاور ہے جس نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو مجھ سے چھینا ، میں اسے

کتاب التوحید، باب ذکر النبی ﷺ و روایاته عن ربه

کتاب التوحید ، باب ذکر النبی الله و رو ایاته عن ربه

<sup>€</sup> صحيح سنن ابي داؤد ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث 2446



جہم میں کھینک دوں گا۔ 'اسے ابوداؤد نے روایت کیاہے۔

حضرت ابو ہریرہ ڈائی کہتے ہیں رسول اللہ سَائی کے فرمایا ، اللہ تعالی ارشادفرما تاہے ' اے ابن آدم!

تو (میری راہ میں ) خرج کر، تھے پرخرج کیا جائے گا۔' اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔
وضاحت: رسول اکرم سَائی کا اللہ تعالی سے براہ راست روایت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ر آن مجید کے ملاوہ بعض دوسرے شری
اکا مات بھی آپ سَائی کا اللہ تعالی کی طرف سے سکھلائے جاتے تھے۔

多多数

وواه البخارى ، كتاب التفسير ، تفسير سوره هود

### أُلسَّنَّةُ وَالصَّحَابَةُ سنت محابة كرام ثَى لَثَيْمُ كَى نظر مِيں

مسئلہ 59 صحابہ کرام میں اللہ فی اللہ

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ وِ الْحُدْرِى ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ فَلَمَّا رَأَى دَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقُواْ نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللّهِ ﷺ صَلاَتَهُ ، قَالَ ((مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ ؟)) قَالُواْ رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ اللّهِ ﷺ (إِنَّ جِنْوِيْلَ أَتَّانِيْ فَاَخْبَرَنِيْ أَنَّ فِيْهَا نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ (إِنَّ جِنْوِيْلَ أَتَّانِيْ فَاَخْبَرَنِيْ أَنَّ فِيْهَا فَدَرًا)) اَوْ قَالَ ((أَذَى)) وَ قَالَ ((إِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُو فَإِنَّ رَأَى فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُو فَإِنَّ رَأَى فِي قَدَرًا)) اَوْ قَالَ ((أَذَى)) وَ قَالَ ((إِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُو فَإِنَّ رَأَى فِي الْمُسْجِدِ فَلْيَنْظُو فَإِنَّ رَأَى فِي الْمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُسْجِدِ فَلْيَنْظُو فَإِنَّ رَأَى فِي الْمُسْجِدِ فَلْيَنْ الْمُسْجِدِ فَلْيَنْ عَلَى الْمُسْجِدِ فَلْيَنْ مُنَا وَلَيْعَالَ وَلَيْهِا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا وَالْمُ وَلَيْكُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُسْجِدِ فَلْيَالُولُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُسْجِدِ فَلْيَالِكُولُ فَالْقُوا اللهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُسْجِدِ فَلْيَالُولُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْعَالَ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

<sup>●</sup> صحيح سنن ابي داؤد، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 605



جوتے اتارتے دیکھا، لہذا ہم نے بھی اپنے جوتے اتار دیئے۔"رسول الله طالیہ آئے نے فرمایا" مجھے جرائیل طالیہ نے آئے کہ میرے جوتوں میں غلاظت ہے۔"یا کہا" تکلیف دہ چیز ہے۔" (لہذا میں نے جوتے اتار دیئے ) پھر آپ طالیہ نے صحابہ کرام ڈوائی کو فیسے نے جوتے اتار دیئے ) پھر آپ طالیہ نے صحابہ کرام ڈوائی کو فیسے نے جوتوں کو اچھی طرح دیکھ لیا کرو، اگران میں غلاظت ہوتو اسے صاف کرلو، پھران میں نماز پر صور "اسے ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

② عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ ﷺ قَالَ اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ اَبَاهُرَيْرَةَ ﷺ عَلَى الْمَدِيْنَةِ وَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى لَنَا اَبُوْهُرَيْرَةَ ﷺ وَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى لَنَا اَبُوْهُرَيْرَةَ ﷺ وَ الْجُمُعَةِ فَقَرَأَ بَعْدَ سُوْرَةِ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكُمَةِ الْآخِرَةِ إِذَا جَاءَ كَ الْمُنَافِقُوْنَ قَالَ فَأَدْرَكْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ﷺ حَيْنَ انْصَرَفَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّكَ قَرَأْتَ بِسُوْرَتَيْنِ كَانَ عَلِي الْبُنُ آبِي طَالِبٍ يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوْفَةِ، فَقَالَ اَبُوْهُرَيْرَةَ ﷺ إِنْ اللهِ ﷺ وَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ •

حضرت ابورافع والني فرات بي كم موان نے حضرت ابو ہريره والن که مقام) گورز بنایا اور (خود كسى كام سے) كمہ چلے گئے۔ اسى دوران حضرت ابو ہريره والنئو نے نماز جمعہ پر حائى، پہلى ركعت ميں سوره جمعه اور دوسرى ركعت ميں سوره منافقون تلاوت كى۔ حضرت ابورافع والنئو كہتے ہيں كہ نماز كے بعد ميں حضرت ابو ہريره والنئو سے ملا اور عض كيا آپ نے وہى سورتنى تلاوت فرما كيں جو حضرت ابو ہريره والنئو نے ميں پر حالى كرتے ہے۔ حضرت ابو ہريره والنئون نے فرما يا كرتے ہے۔ حضرت ابو ہريره والنئون نے فرما يا دوس سے دوس الله منافق كو يد دونوں سورتيں نماز جمعہ ميں پر حق سنا ہے۔ (اى لئے ميں نے ميں نے رسول الله منافق كيا ہے۔

عَنْ نَافِع رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ سَمِعَ ابْنُ عُمَر رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا مِزْمَارًا قَالَ فَوَضَعَ إصْبَعَيْهِ
 عَـلْى أَذُنَيْهِ وَ نَأَى عَنِ الطَّرِيْقِ وَ قَالَ لِيْ يَا نَافِعُ هَلْ تَسْمَعُ هَيْئًا قَالَ فَقُلْتُ لا ، قَالَ :
 فَرَفَعَ إِصْبَعَيْهِ مِنْ أَذُنَيْهِ وَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ هِمْ مِثْلَ هَلَا فَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ ، قَالَ نَافِعٌ: فَكُنْتُ إِذَا ذَاكَ صَغِيْرًا . رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدَ

<sup>€</sup> كتاب الجمعة ، باب ما يقرء في صلاة الجمعة

<sup>●</sup> صحيح سنن ابي داؤد، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث 4116

 عَنْ هَلَالِ بْنِ يَسَافٍ ﷺ قَالَ كُنَّا مَعَ سَالِم بْنِ عُبَيْدٍ فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ أُلسَّالَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ سَالِمٌ وَ عَلَيْكَ وَ عَلَى أُمِّكَ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ لَعَلَّكَ وَجَدْتَ مِمَّا قُلْتُ لَكَ قَالَ لَوَدِدْتُ أَنَّكَ لَمْ تَذْكُرْ أُمِّي بِخَيْر وَ لاَ بِشَرٍّ قَالَ إِنَّمَا قُلْتُ لَكَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّا بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ أَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ((وَعَلَيْكَ وَعَلَيْ أُمِّكَ )) ثُمَّ قَالَ ((إذَا عَطَسَ آحَدُكُمْ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ)) قَالَ فَذَكَرَ بَعْضَ الْمَحَامِدِ ((وَالْيَقُلْ لَهُ مِنْ عِنْدَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَلْيَرُدَّ يَعْنِي عَلَيْهِمْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَ لَكُمْ )) رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ • (صحيح) حضرت ہلال بن بیاف واللہ کہتے ہیں ہم سالم بن عبید کے پاس تھے کہ ایک آ دمی نے چھینک ماری اور كما "السَّلامُ عَلَيْكُمْ" حضرت مالم والنُّوك إلى عجواب من كما وَ عَلَيْكَ وَعَلَى المُّكَ (لینی تھے یراور تیری ال یر بھی سلام) پر کہا جو میں نے کہا ہے شایداس پر تھے نا گواری محسول ہوئی ہے۔ آدی نے جواب میں کہا میری خواہش تھی کہتم میری ماں کا اچھے الفاظ میں تذکرہ کرتے نہ کہ برے الفاظ سے۔ تو حضرت سالم اللي في دسنويس نے بيہ جواب اس لئے ديا ہے كہ ہم ني اکرم تَالِيُّا کی خدمت میں حاضر شے کرایک آدم نے چھینک ماری اور اکسالام عَلَیٰ کُم کہا، تواس کے جواب مين ني اكرم تَاليُّكُمْ في بي جواب دياو عَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّكَ (لبذامس في حي ويبابي كهاب)اور پرني أكرم عَلَيْهُ في اسے بتايا "جب چھينك مارو، تو آلْحَ مُدُلِلْهِ كهو" راوى كہتا ہے كہ آپ سَالْيَا فَا فَعَض ديكر حد كلمات كالمحى ذكركيا اور پرآپ سَالْيَا فِ فرماياد و جھيكنے والے كے پاس جُحْف موجود بواست يَوْحَمُكَ اللَّهُ كَهِناجا بِشَاور حَيْنَكَ واللَّهِ كَلَا مُلَكُّمْ كَهِناجا بِش

مشكوة المصابيح، للالباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث 4741

اسے ابوداؤرنے روایت کیاہے۔

② عَنْ نَافِعٍ ﷺ أَنَّ رَجُلاً عَطَسَ إلى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ ٱلْحَمْدُ لِلْهِ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا وَ آنَا ٱقُولُ ٱلْحَمْدُ لِلْهِ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَمْنَا ٱنْ نَقُولَ الْحَمْدُ لِلْهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَمْنَا ٱنْ نَقُولَ الْحَمْدُ لِلهِ عَلَى كُلُّ حَالَ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ ۞ (حسن)

حضرت نافع والني ساروايت بكرايك آدى في حضرت عبدالله بن عمر والني المحمدة بله و السكال المحمدة بله و السكام على رسول الله حضرت عبدالله بن عمر والني في الما ألم على رسول الله و السكام على رسول الله و السكام على رسول الله و الله و يس محى المها الله و الله و يس محى المها الله و الله و

عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ لِلرُّحْنِ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّى لَاَعْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اَبِيْهِ اَنْ عَمْر لَا تَنْفَعُ وَ لَوْ لَا أَنِّى رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﴿ اللَّهُ لَمَا اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَمَّ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَمْ اللّهُ لَمْ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَمْ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَمُ اللّهُ لَلْهُ لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ لَمْ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَنْ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَلْهُ لَهُ اللّهُ لَلّهُ لَهُ اللّهُ لَلّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَلّهُ لَلْهُ لَهُ لَا لَهُ اللّهُ لَا اللّهُ لَلْهُ لَا اللّهُ لَلْهُ لَلّهُ لِلللّهُ لَلْهُ لَا لَهُ لَا لّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا

حضرت زید بن اسلم ڈائٹو اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹو نے جمر اسکو دکو مخاطب کرکے کہا ' واللہ! بیں جانتا ہوں تو ایک پھر ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نقع دے سکتا ہے اگر میں نے نبی اکرم سکا کی استلام (ججراً سودکو ہاتھ لگا کر بوسہ دینا) کرتے نہ دیکھا ہوتا تو تھے کبھی نہ چومتا۔' پھر فرمایا ' اب ہمیں رَمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، رَمل تو وہ منوں کو دکھانے کے لئے تھا اب تو اللہ تعالی نے انہیں ہلاک کردیا ہے۔' پھر خود ہی فرمایا' دلیکن رَمل تو وہ چیز ہے جورسول اللہ سکا تھا کے اور سنت چھوڑ نا ہمیں پند نہیں۔' اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

<sup>•</sup> صحيح سنن الترمذي، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث 2200

اللؤلؤء والمرجان ، الجزء الاول ، رقم الحديث 799



- عَنْ اَبِيْ الْيُوْبِ الْانْصَارِی ﷺ قَالَ کَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِذَا أَتِی بِطَعَامِ اَکُلَ مِنهُ وَ بَعَثَ
  بِ فَصْلِهِ إِلَى وَ اِنَّهُ بَعَثَ إِلَى يَوْمًا بِفَصْلَةٍ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا لِآنَّ فِيْهَا قُومًا فَسَأَلْتُهُ أَحْرَامٌ هُو؟

  قَالَ ((لا وَ لَكِنِّى اَكْرَهُهُ مِنْ اَجْلِ رِيْجِهِ)) قَالَ فَإِنِّى اكْرَهُ مَا كَوِهْتَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ۞ مَعْرِت الوالوب السارى وَالَّذِ كَتِ بِين كرسول الله عَلَيْهِ كَ بِاس جب كمانا لا ياجاتا تو آپ عَلَيْهِ اس حضرت الوالوب السارى وَالَّذِ كَتِ بِين كرسول الله عَلَيْهِ كَ بِاس جب كمانا لا ياجاتا تو آپ عَلَيْهِ اس صناول فرمان كول كمائة بي على مري طرف بي على مري طرف بي على مري الله على الله عل
- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ((بُنِيَ الْإِشْلاَمُ عَلَى خَمْسَةٍ عَلَى اَنْ يُوحَدِّدَ اللّٰهُ وَ إِقَامِ الصَّلاَةَ وَ إِيْنَاءِ الزَّكَاةِ وَ صِيَامٍ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ )) فَقَالَ رَجُلَّ: الْحَجِّ وَصِيَامٍ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ هَاكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.
   وَ صِيَامٍ رَمَضَانَ ، قَالَ : لا صِيَامٍ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ هَاكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.
   رَوَاهُ مُسْلِمٌ •

حضرت عبدالله بن عمر والله سعر وابت ہے کہ نبی اکرم سَالیّنِ نے فر مایا "اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، الله تعالیٰ کی تو حید، نماز قائم کرنا، زکا قادا کرنا، رمضان کے روز ہے اور ج ادا کرنا۔ "ایک آ دمی نے (بات دہراکر) پوچھا "ج اور رمضان کے روز ہے؟" حضرت عبدالله بن عمر والله من عروز نے فر مایا "(نہیں) رمضان کے روز ہے اور جی میں نے رسول الله سَالیّنِ سے اس تر تیب سے حدیث سی مضی ۔"اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

﴿ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ ﷺ رَأَيْتُ ابْنِ عُمَرَ يُصَلّىٰ مَحْلُولًا أَزْرَارَةً فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ
 رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلَهُ . رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَهُ ٩
 حضرت زيد بن اللم والثيفرمات بين من في عبدالله بن عمر والشي كو كل بثنول كما تحد نما زير من

کتاب الاشربة ، باب اباحة اکل الثوم

② كتاب الايمان ، ، باب بيان اركان الاسلام

صحيح الترغيب والترهيب ، للالباني ، الجزء الاول، رقم الحديث 43

ہوئے دیکھا، تو میں نے ان سے ہو چھا'' آپ ایسا کیول کرتے ہیں؟'' تو عبداللہ بن عمر وہ انتہانے جواب دیا ''میں نے رسول اللہ منالیکا کو ایسے ہی نماز پڑھتے دیکھا ہے۔'' اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔

عَنْ مُجَاهِدٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا فِي سَفَرٍ فَمَرَّ بِمَكَانِ اللّٰهِ عَنْهُ مَا فِي سَفَرٍ فَمَلْتُ . رَوَاهُ فَحَادَ عَنْهُ فَسُئِلَ لِمَ فَعَلْتُ ؟ فَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ هَا فَعَلَ هَذَا فَفَعَلْتُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ الْبَزَّارُ 
 رصحیح)

حضرت مجاہدر حمد اللہ کہتے ہیں ہم عبد اللہ بن عمر والتها کے ساتھ ایک سفر میں جارہے تھے ایک جگہ سے گزرے، تو حضرت عبد اللہ بن عمر والتها استے سے دور جث کئے۔ ان سے بوچھا گیا" آپ نے ایسا کیوں کیا؟ "حضرت عبد اللہ بن عمر والتها نے جواب دیا" میں نے رسول اللہ تالیح کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے، اس لئے میں نے ایسا کیا ہے۔ "اسے احمد اور ہزار نے روایت کیا ہے۔

﴿ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيْوِيْنَ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبْنِ عُمَرَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا بِعَرَفَاتٍ فَلَلَمًا كَانَ حِيْنَ رَاحَ رُحْتُ مَعَهُ حَنِّى أَتَى الْإِمَامُ فَصَلَّى مَعَهُ الْاوْلَى وَالْعَصْرَ فُمَّ وَقَفَ مَعَهُ وَ أَنَا وَ أَصْحَابٌ لَىٰ حَنّى أَفَاضَ الْإِمَامُ فَأَفَضْنَا مَعَهُ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الْمَضِيْقِ دُوْنَ الْمَمَازِ مَيْنِ فَأَنَاخَ وَ أَنَحْنَا وَ نَحْنُ نَحْسَبُ أَنَّهُ يُويْدُ أَنْ يُصَلّى فَقَالَ عُلاَمُهُ اللّذِى الْمَضِيْقِ دُوْنَ السَّمَاذِ مَيْنِ فَأَنَاخَ وَ أَنَحْنَا وَ نَحْنُ نَحْسَبُ أَنَّهُ يُويْدُ أَنْ يُصَلِّى فَقَالَ عُلاَمُهُ اللّذِى الْمَكَانِ قَطْى حَاجَتَهُ إِنَّهُ لِيسَ يُويْدُ الصَّلاةَ وَلَكِنَّهُ ذَكْرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى اللّهُ النَّهَى إلى هلاَ الْمَكَانِ قَطَى حَاجَتَهُ فَهُو يُحِبُ أَنْ يَقْضِى حَاجَتَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ ﴿
 الْمَكَانِ قَطَى حَاجَتَهُ فَهُو يُحِبُ أَنْ يَقْضِى حَاجَتَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ ﴿
 مضرت السَّيول فَطَى حَاجَتَهُ فَهُو يُحِبُ أَنْ يَقْضِى حَاجَتَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ فَى الْعَمْ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

طحیح الترغیب و الترهیب ، للالبنی ، الجزء الاول ، رقم الحدیث 44

<sup>🛭</sup> صحيح الترغيب والترهيب ، للالبني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 46



دیں۔ہاراخیال تھا کہ اب حضرت عبداللہ بن عمر والنہ نماز پڑھیں گےلیکن جوملازم ان کی سواری پر متعین تھا،اس نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر والنہ نماز نہیں پڑھنا چاہتے بلکہ نبی اکرم طالعہ کی بہاں پہنی کر حاجت ضروریہ سے فارغ ہوئے تھے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر والنہ بھی اس جگہ حاجت ضروریہ سے فارغ ہونا پسند کرتے تھے۔اسے احمہ نے روایت کیا ہے۔

② عَنْ آنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ رَحِمَهُ اللّهُ قَالَ اسْتَقْبَلْنَا آنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﴿ حِيْنَ قَادِمَ مِنَ الشَّامِ فَلَ قَيْمُ مِنَ الشَّامِ فَلَ قَيْنِ التَّمْرِ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّى عَلَى حِمَارٍ وَ وَجْهُهُ مِنْ ذَا الْجَانِبِ يَعْنِى عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ لُوْ لاَ أَنَى رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّهِ ﴿ فَعَلَهُ لَمْ الْقَبْلَةِ فَقَالَ لُوْ لاَ أَنَى رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّهِ ﴿ فَعَلَهُ لَمْ الْفَعْلَةُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ٩ أَفْعَلْهُ لَمْ أَفْعَلْهُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ٩

حضرت انس بن سیر بین رحمه الله فرماتے بین که حضرت انس بن مالک اللی شاش سے تشریف لائے تو عین تمرکے مقام پرہم نے ان کا استقبال کیا۔ میں نے آئیس گدھے پر نماز پڑھتے دیکھا اور گدھے کا رخ قبلہ کی بجائے قبلہ کے دائیس طرف تھا۔ میں نے حضرت انس ڈاٹٹؤ سے پوچھا''آپ نے قبلہ کی طرف رُخ کے بغیر نماز کیوں پڑھی ہے؟''انہوں نے فرمایا''اگر میں رسول الله ظاہر کواس طرح نماز پڑھتا تو بھی نماز نہ پڑھتا۔''اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

 آبُنِ عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ اتَّخَذَ النَّبِي 
 هُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَاتَّخَذَ النَّاسُ 
 خَوَاتِيْمَ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ النَّبِي 
 هُ ( إِنِّى اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَنَبَذَهُ وَ قَالَ إِنِّى لَنْ الْبَحَادِيُ ٥ الْبَسَةُ اَبَدًا)) فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ٥

حضرت عبدالله بن عمر والله كتب بين ني اكرم علين في نيون في ايك الكوشى بنوائى، تو صحابه كرام الله المن في الله في الله عن الله في الله الله في الله في

<sup>•</sup> بخارى ، كتاب تقصير الصلاة ، باب صلاة التطوع على الحمار

كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب الاقتداء بالعال النبي ﷺ



 آبُنِ الْحَنْظَلِيَّةِ ﷺ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ ((نِعْمَ الرَّجُلُ خُرَيْمُ اللَّهِ ﷺ (رِنِعْمَ الرَّجُلُ خُرَيْمُ الْأَسَدِى لَوْلَ جُمَّتِهِ وَ إِسْبَالُ إِزَارِهِ )) فَبَلَغَ دَٰلِكَ خُرَيْمًا فَعَجِلَ الرَّجُلُ خُرَيْمًا فَعَجِلَ فَأَخَذَ شَفْرَةً فَقَطَعَ بِهَا جُمَّتَةُ إللى أَذُنَهِ وَ رَفَعَ إِزَارَهُ إلى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ. رَوَاهُ ابْوْدَاؤُدَ وَ لَنَعْ إِزَارَهُ إلى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ. رَوَاهُ ابْوْدَاؤُدَ وَ لَنَعْ إِزَارَهُ إلى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ. رَوَاهُ ابْوْدَاؤُدَ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ إِلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ

محانی رسول تالی این خطلیه خالی سے روایت ہے کہ نبی اکرم تالی نے فرمایا ''اگر خریم اسدی کے بال کیے نہ ہوتا تو بہت اچھا آ دمی تھا۔'' رسول الله تالی کی بیہ بات خریم اسدی تک پیچی ، تو خود ہی چھری لے کر کا نوں تک اپنے بال کاٹ دینے اور تبیند نصف پنڈ لیوں تک اونے اکر کیا نوں تک اپنے بال کاٹ دینے اور تبیند نصف پنڈ لیوں تک اونے اکر کیا۔'' اسے ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

(ق) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى خَاتِمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي فَيْ يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ (( يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إلى جُمْرَةٍ مِنَ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي فَيْ يَدِهِ)) فَقِيْلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعَ بِهِ قَالَ لا وَاللهِ لا وَاللهِ لا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَةً رَسُوْلُ اللهِ ﷺ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ٥

<sup>•</sup> صحيح سنن ابي داؤد ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث 4461

كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم خاتم الذهب للرجال

#### اتباع سنت كےمسائل ....سنت صحابه كرام ثلاثة كى نظر ميں

يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ )) رَوَاهُ آبُوْدَاؤُدَ 🗣 رصح

حضرت جابر التنظيس روايت ہے كہ ايك مرتبہ جعد كے دن رسول الله طلقي (خطبه دينے كے لئے) منبر پرتشريف لائے تو فرمايا ''لوگو! بيٹھ جاؤ'' حضرت عبدالله بن مسعود التنظيف نے سنا تو مسجد كے دروازے برى بيٹھ گئے۔رسول الله طلق اند کا تارا کہ بیٹھو'' اسے ابوداؤد نے روایت كيا ہے۔

999

<sup>●</sup> صحيح سنن ابي داؤد ، للالباني ، الجزء الاول، رقم الحديث 203



# أَلَّهُ الْمُنَّةُ وَالْأَثِمَّةُ الْمُنْ الْمُهُ وَالْأَثِمِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الْمُنْ الْم

## مسطله 61 سنت رسول مَنْ النَّيْمُ كَي موجودگي مين تمام ائمه كرام نے اپنے اقوال اور رائے كورك كركے سنت يرعمل كرنے كا تھم ديا ہے۔

سُئِلَ عَنْ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى إِذَا قُلْتَ قَوْلًا وَ كِتَابُ اللّهِ يُحَالِفُهُ ؟ قَالَ: أَتُركُوا قَوْلِى بِخَبْرِ أَتُركُوا بَكِتَابِ اللّهِ ، فَقِيْلَ: إِذَا كَانَ خَبْرُ الرَّسُولِ يُخَالِفُهُ ؟ قَالَ: أَتُركُوا قَوْلِى بِخَبْرِ رَسُولِ اللّهِ ، فَقِيْلَ: إِذَا كَانَ قَوْلِ الصَّحَابَةِ ؟ قَالَ: أَتُركُوا قَوْلِي بِقَوْلِ الصَّحَابَةِ . ذَكَرَهُ رَسُولِ اللّهِ ، فَقِيْلَ: إِذَا كَانَ قَوْلِ الصَّحَابَةِ ؟ قَالَ: أَتُركُوا قَوْلِي بِقَوْلِ الصَّحَابَةِ . ذَكَرَهُ فَيْ عَقْدِ الْجَيْدِ • فَي عَقْدِ الْجَيْدِ • فَا أَنْ الْتَهْ عَقْدِ الْجَيْدِ • فَا أَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَقْدِ الْحَيْدِ • فَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

حضرت امام ابوصنیفہ رشائے سے بوچھا گیا ''اگر آپ کا کوئی قول قرآن مجید کے خلاف ہوتو کیا کیا جائے؟'' امام ابوصنیفہ رشائے نے جواب دیا کہ قرآن مجید کے مقابلے میں میرا قول چھوڑ دو۔'' پھر بوچھا گیا ''اگر آپ کا قول سنت رسول منائی کے خلاف ہوتو کیا کیا جائے؟'' امام ابوصنیفہ رشائی نے جواب دیا کہ ''سنت رسول منائی کے مقابلے میں میرا قول چھوڑ دو۔'' پھر بوچھا گیا'' آپ کا قول صحابہ کرام شائی کے قول کے مقابلے میں ہموتو پھر کیا کیا جائے؟''فر مایا'' صحابہ کے قول کے مقابلے میں بھی میرا قول چھوڑ دو۔'' بی قول عقد جید میں ہے۔

قَالَ مَالِكُ بْنُ آنَس رَحِمَهُ اللّهُ إِنَّمَا آنَا بَشَرَّ أُخْطِئُ وَ أُصِيْبُ فَانْظُرُوا فِي رَأْيِيْ فَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَحُذُوهُ وَ كُلُّ مَالَمْ يُوَافِقْ فَاتْرُكُوهُ . ذَكَرَهُ إِبْنُ عَبْدِ الْبِرِّ فِي الْجَامِع \* الْجَامِع \*

<sup>■</sup> حقيقة الفقه، از محمد يوسف جي بورى، رقم الصفحه 69

الحدیث حجة بنفسه ، للالبانی، رقم الصفحه 79



حضرت امام مالک بن انس رئے فرماتے ہیں ' بلا شبہ میں بشر ہوں ، میر اقول سیح بھی ہوسکتا ہے ، غلط بھی ہوسکتا ہے ، غلط بھی ہوسکتا ہے ، خلاف بھی ہوسکتا ہے ، لہذا میر بے قول پرغور کروجو کتاب وسنت کے مطابق ہواس پڑمل کرواور جواس کے خلاف ہوا ہے چھوڑ دو۔'' ابن عبدالبرنے (کتاب) الجامع البیان العلم میں اس کا ذکر کیا ہے۔

عَنِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا وَجَدْتُمْ فِيْ كِتَابِيْ خَلَافَ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ وَ وَعُوْا مَا قُلْتُ وَ فِيْ رِوَايَةٍ فَاتَّبِعُوْهَا وَ لاَ تَلْتَفِتُوْا اللهِ عَلَيْهُ وَ وَعُوْا مَا قُلْتُ وَ فِيْ رِوَايَةٍ فَاتَّبِعُوْهَا وَ لاَ تَلْتَفِتُوْا اللهِ عَلَيْهُ وَ اللهِ عَلَيْهُ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَسَاكِرَ وَالتَّوْوِي وَ النُّ الْقَيِّمَ •

حضرت امام شافعی را ت بین "جبتم میری کتاب میں کوئی بات سنت رسول سالی کے خلاف پاؤ تو میری بات سنت رسول سالی کے خلاف پاؤ تو میری بات چھوڑ دواور سنت کے مطابق عمل کرو۔ "ایک دوسری روایت میں ہے کہ "صرف سنت رسول سالی کی پیردی کرواور کسی بھی دوسر فیض کی بات پر توجہ نہ دو۔ "این عساکر، نووی اور این القیم نے اس کا ذکر کیا ہے۔

قَالَ الْإِمَامُ آخْمَدُ رَحِمَهُ الله لاَ تَقَلَّدُوْنِيْ وَ لاَ تَقَلَّدُوْا مَالِكًا وَ لاَ الشَّافِعِيِّ وَ لاَ الْآوْزَاعِيِّ وَ لاَ النَّوْرِيِّ وَ خُذْ مِنْ حَيْثُ آخَذُوا . ذَكَرَهُ الْفَلَائِيُّ ۞

امام ما لک رسی فرماتے ہیں 'ندمیری تقلید کرو، ندامام ما لک کی ، ندامام شافعی کی ، ندامام اوزاعی اور ندامام توری کی بلکددین کے احکام وہیں سے لوجہاں سے انہوں نے لئے۔'' (لیعنی کتاب وسنت سے) فلانی نے (اپنی کتاب ہم اولی الابصار میں )اس کا ذکر کیا ہے۔

عَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَالْقَوْلُ فِيْ دِيْنِ اللّهِ تَعَالَى بِالرَّأْمِ وَ عَلَيْكُمْ بِاتّبَاعِ السُّنَّةِ فَمَنْ خَرَجَ عَنْهَا ضَلَّ . ذَكَرَهُ فِي الْمِيْزَانِ ۞

امام ابو حنیفہ رائے ہیں ''لوگو! دین میں اپنی عقل سے بات کرنے سے بچواور سنت رسول عقل کے بیروی کواپنے لئے لازم کرلو، جوکوئی سنت سے ہٹا، وہ گمراہ ہوگیا۔''اس کا ذکر (امام شعرانی نے اپنی کتاب) میزان میں کیا ہے۔

<sup>€</sup> حقيقة الفقه، رقم الصفحه 75

الحديث حجة بنفسه ، للالباني ، رقم الصفحه 80

حقيقة الفقه، رقم الصفحه

### مسئله 62 امام ابوحنیفه رشالت کنزدیک مدیث برهمل کرنا بدایت ہے اور حدیث کے مسئلہ کے برکس عمل کرنا گراہی اور فسادہے۔

عَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَانَ يَقُولُ لَمْ يَزِلِ النَّاسُ فِيْ صَلَاحٍ مَادَامَ فِيْهِمْ مَنْ يَطْلُبُ الْحَدِيْثِ فَاللّهُ اللّهُ الْمَيْزَانِ • يَطْلُبُ الْحَدِيْثِ فَاللّهُ اللّهُ عَرَاهُ الشَّعْرَانِيُّ فِي الْمِيْزَانِ • يَطْلُبُ الْحَدِيْثِ فَسَلَّوْا . ذَكَرَهُ الشَّعْرَانِيُّ فِي الْمِيْزَانِ • وَلَا لَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمِيْزَانِ • وَلَا لَمُ عَلَى الْمَيْزَانِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

امام ابو حنیفہ رسل فرماتے ہیں و الوگ اس وقت تک ہدایت پر قائم رہیں گے جب تک اُن میں علم حدیث حاصل کیا جائے گا تو لوگوں حدیث کے بغیر (دین کا) علم حاصل کیا جائے گا تو لوگوں میں بگاڑاور فساد پیدا ہوجائے گا۔'شعرانی نے میزان میں اس کا ذکر کیا ہے۔

مسئله <u>63</u> سنت رسول مَا اللَّيْمُ كَلَمُوجُودگي ميں رائے دريافت كرنے والے وامام مالك الله كي فقنے ميں يرنے ياعذاب ميں مبتلا ہونے كي تنبيه۔

جَاءَ رَجُلَّ اِلَى مَالِكِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ مَسْأَلَةِ فَقَالَ لَهُ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ كَذَا وَ كَذَا ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَرَأَيْتَ ؟ قَالَ مَالِكُ ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِئْنَةٌ اللهُ عَلَى شَرْحِ السُّنَّةِ ۞ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴾ (63:27) رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ ۞

ایک آدمی امام مالک برطن کے پاس آیا اورکوئی مسلکہ دریافت کیا ، امام مالک برطن نے بتایا کہ اس بارہ میں آردی اس بارہ میں آپ کی کیا رائے ہے؟' امام میں رسول الله طالع کی کیا رائے ہے؟' امام مالک برطن نے جواب میں بیر آیت تلاوت فرمائی''جولوگ رسول الله طالع کے محم کی مخالفت کرتے ہیں آئیس فرمانی فرمانی میں ہندا ہے میں میں المنظم کے کا دور کا کے مذاب میں منتال نہ ہوجا کیں۔' بیروایت شرح السند میں ہے۔

مَسِيله 64 سنتورسول مَن اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

حقيقة الفقه، رقم الصفحه 70

الجزء الاول، رقم الصفحه 216

الحديث حجة بنفسه، للالباني، رقم الصفحه 80

**(113)** 

"اس بات پرتمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ جس مخص کوسنت رسول سَلَيْ معلوم ہوجائے اس کے لئے کسی آ دمی کے قول کی خاطر سنت کوترک کرنا جا تزنہیں۔"این قیم اور فلانی نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اِذَا رَأَیْتُ مُوْنِیْ اَقُوْلُ فَوْلاً وَ قَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِیِّ ﷺ خَلافَهُ فَاعْلَمُوْا أَنَّ عَقْلِیْ قَدْ ذَهَبَ. ذَكَرَهُ إِبْنُ آبِیْ حَاتِم وَ ابْنُ عَسَاكِرَ • فَاعْلَمُوْا أَنَّ عَقْلِیْ قَدْ ذَهَبَ.

" بجمعے جب نبی اکرم طافی کی صحیح حدیث کے خلاف بات کرتے دیکھوتو سجھ لومیراد ماغ چل گیا۔" ابن انی حاتم اور ابن عساکرنے اس کاذکر کیا ہے۔

عَنِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ اَنَّهُ كَانَ يَهُوْلُ إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثَ فَهُوَ مَذْهَبِيْ وَ فِي رِوَايَةٍ إِذَا رَأَيْتُمْ كَلَامِيْ يُخَالِفُ الْحَدِيْثَ فَاعْمِلُوْا بِالْحَدِيْثِ وَ اصْرِبُوْا بِكَلَامِي الْحَائِطِ. ذَكَرَهُ فِيْ عَقْدِ الْجِيْدِ ۞

قَالَ الْإِمَامُ آحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ مَنْ رَدَّ حَدِيْتُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَهُوَ عَلَى شَفَا هَلَكَةٍ . ذَكَرَهُ إِبْنُ الْجَوْزِيُ ۞

وَ قَالَ : رَأَى الْآوْزَاعِيِّ وَ رَأْى مَالِكٍ وَ رَأْى اَبِيْ حَنِيْفَةَ كُلُّهُ رَأْى وَ هُوَ عِنْدِى سَوَاءٌ وَ إِنَّمَا الْحُجَّةُ فِي الْآثَارِ . ذَكَرَهُ إِبْنُ عَبْدُ الْبَرِّ فِي الْجَامِعِ • مَوَاءٌ وَ إِنَّمَا الْحُجَّةُ فِي الْآثَارِ . ذَكَرَهُ إِبْنُ عَبْدُ الْبَرِّ فِي الْجَامِعِ •

- ◘ وجوب العمل بالسنة رسول الله كلشيخ عبدالعزيز بن باز رقم الصفحه 27
  - حقيقة الفقه، للالباني، رقم الصفحه 74
    - 📵 الجزء الاول، رقم الصفحه 216
  - الحديث حجة بنفسه ، للالباني ، رقم 82



#### اتباع سنت کے مسائل .....سنت ائمہ کرام کی نظر میں

امام احمد رَّالَّةَ فرماتے ہیں ''امام اوزاعی رُٹُلَّةِ ،امام مالک رَٹُلِّن ،امام ابوحنیفہ رُٹُلٹ میں سے ہرایک کی بات رائے ہے اور میرے نزدیک سب کا درجہ ایک جیسا ہے۔ جست صرف سنت ورسول مَا اَیْرِ اُسے۔ ابن عبد البرنے جامع میں اس کا ذکر کیا ہے۔

 $\overline{\sigma}$ 



# تَعْسِرِيْفُ الْبِدْعَسِةِ برعت كى تعريف

مسلله 66 برعت كالغوى مطلب كوئى چيزا يجادكرنا يابنانا ہے۔

مسئلہ 67 شری اصطلاع میں برعت کا مطلب دین میں خصول تواب کے لئے کے سکے مسئلہ کسی ایسی چیز کا اضافہ کرنا ہے جس کی بنیادیا اصل سنت میں موجود نہ ہو۔

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ (﴿اَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كَتَابُ اللهِ وَ خَيْرَ الْهَدِي هَدْى مُحَمَّدٍ وَ شَرُّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَ لَةٍ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ • مُسْلِمٌ •

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ﴿ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ (وَ إِيَّاكُمْ وَا لُأُمُوْرَ الْمُحْدَثَاتِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَ لَهُ ﴾ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة ﴿ (صحيح)

حضرت عرباض بن ساریہ ٹالٹی کہتے ہیں رسول اللہ تالٹی نے فرمایا'' دین میں نی چیزوں سے بچو، اس لئے کہ ہرنی بات گراہی ہے۔''اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

#### $\overline{\sigma} \overline{\sigma} \overline{\sigma}$

كتاب الجمعة ، باب رفع الصوت بالخطبة

صحیح سنن ابن ماجه ، للالبانی، الجزء الاول ، رقم الحدیث 40



# ذُمُّ الْبِدْعَةِ برعت كى ندمت

مسله ها تمام بدعات سراسر گرابی بین ـ

مسله 69 برعت حسنه اور بدعت سديم كي تقسيم خلاف سنت ہے۔

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﴿ (اَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كَتَابُ اللهِ وَ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ وَ شَرُّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَ كُلُّ بِدْعَةٍ صَلاَ لَةٍ )) رَوَاهُ مُسْلِمٌ • مِسْلِمٌ • مُسْلِمٌ • مُسْلِمُ • مُسْلِمٌ • مُسْلِمُ • مُسْلِمٌ • مُسُلِمٌ • مُسْلِمٌ • مُسْلِمُ • مُسْلِمٌ • مُسْلِمٌ • مُسْلِمٌ • مُسْلِمٌ • مِسْلِمُ • مُسْلِمُ • مِسْلِمُ • مُسْلِمُ • مُسْلِمُ

حضرت جابر والني كہتے ہيں رسول الله طَلَيْمَ في مايا "حمدوثناكے بعد (يادر كھو) بہترين بات الله كى كتاب ہاور بہترين برايت محمد طَلَيْمَ كى بدايت ہاور بدترين كام دين ميں نى بات ايجاد كرنا ہاور بربرين كام دين ميں نى بات ايجاد كرنا ہاور بربرعت (نى ایجاد شده چیز) گراہی ہے۔ "اسے مسلم نے روایت كيا ہے۔

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ﴿ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﴾ ((وَ إِيَّاكُمْ وَا لُأَمُوْرَ الْمُحْدَثَاتِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةً )) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة ﴿ (صحيح)

حضرت عرباض بن ساریہ والی کہتے ہیں رسول الله سَالیّا نے فرمایا'' دین میں نی چیزوں سے بچو، اس کئے کہ ہرنی بات مگراہی ہے۔''اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَ لَهٌ وَ إِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً . رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ ۞

کتاب الجمعة ، باب رفع الصوت بالخطبة

صحيح سنن ابن ماجه ، للالباني، الجزء الاول ، رقم الحديث 40

كتاب الاسمى في ذم الابتداع ، رقم الصفحه 17

**(118)** 

حضرت عبدالله بن عمر خلط فه في المن بين من من من الله بين ، خواه بظا برلوگوں کواچھی ہی لگیں۔'' اسے دار می نے روایت کیا ہے۔

## مسله 70 برعتی کی جمایت کرنے والے پراللد کی لعنت ہے۔

عَنْ عَلِيٍّ هِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ هِ ((لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْدِ اللهِ وَ لَعَنَ اللهُ مَنْ مَنْ عَلِيًّ اللهِ وَ لَعَنَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ آولى مُحْدِثًا )) رَوَاهُ مُسْلِمٌ • مَسْرَقَ مَنَارَ الْاَرْضِ وَ لَعَنَ اللهُ مَنْ آولى مُحْدِثًا )) رَوَاهُ مُسْلِمٌ • مَسْرَقَ مَنَارَ الْاَرْضِ وَ لَعَنَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ آولى مُحْدِثًا )) رَوَاهُ مُسْلِمٌ • مَرْتَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُو

حفرت می رفائق کہتے ہیں رسول اللہ مناقی نے فرمایا ''اللہ تعالی نے تعنت بی ہے اس عن پر جو غیر اللہ کے نام پر جو غیر اللہ کے نام پر جو اپنے والد پر لعنت کرے اور جو بدی کو پناہ دے۔''اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ پناہ دے۔''اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

## مسئله 71 برعتی کے مل اللہ تعالیٰ کے ہال مر دُود ہیں۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ((مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هلذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ )) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ۞

حضرت عائشہ وہ کہ کہتی ہیں رسول الله منافیا نے فرمایا "جس نے کوئی ایسا کام کیا جودین میں نہیں ہے، وہ کام اللہ تعالی کے ہاں موود ہے۔"اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

#### مسللہ 72 برعتی کی توبہ قابل قبول نہیں، جب تک بدعت نہ چھوڑ ہے۔

عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ ((إِنَّ اللَّهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ )) رَوَاهُ الطَّبَرَ انِيُّ ۞

حَفرت انس بن ما لک ر الله الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی برخی کی توبه قبول نہیں کرتا، جب تک وہ برعت مجمور نددے۔ 'اسے طبر انی نے روایت کیا ہے۔

## مسئله 73 بدعت سے ہر قیمت پر بچنے کا حکم ہے۔

- کتاب الاضاحی، باب تحریم الذبح لغیر الله
- 🛭 اللؤلؤء والمرجان ، الجزء الثاني ، رقم الحديث 1120
- 🙃 صحيح الترغيب والترهيب ، للإلباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 52



عَنِ الْعِرْبَاضِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((إِيَّاكُمْ وَالْبِدَعِ)) رَوَاهُ ابْنُ آبِيْ عَاصِمٍ فِيْ كِتَابِ السُّنَّةِ • عَاصِمٍ فِيْ كِتَابِ السُّنَّةِ •

مسللہ 74 قیامت کے روز برعتی حوض کور کے یانی سے محروم رہیں گے۔

مسئله 75 قیامت کے روز رسول اکرم مَنَّاتَیْنِ ابدعتوں سے شدید اظہار بیزاری فرمائیں گے۔

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﴿ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﴿ (إِنِّى فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَى الْعَوْفُهُمْ وَ يَعْرِفُونِى ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِى وَ بَيْنَهُمْ فَ اَقُولُ إِنَّهُمْ مِنِّى فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِى مَا أَحْدَثُواْ بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِى ﴾ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ ﴿

مسئلہ 76 برعت جاری کرنے والے پر اللہ تعالی کی، فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔

- € كتاب السنة ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 34
- اللؤلؤء والمرجان، الجزء الثاني، رقم الحديث 1476



عَنْ عَاصِمٍ ﴿ قَالَ: قُلْتُ لِآنَسِ ﴿ أَحَرَّمَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ الْمَدِيْنَةَ قَالَ نَعَمْ مَا بَيْنَ كَذَا وَكَذَا لاَ يُقْطعُ شَجَرُهَا ((مَنْ أَحْدَثَ فِيْهَا حَدَّثَا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلْئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ٥ الْمَلْئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ٥

مسئلہ 77 بدعت رائج کرنے والے پراپنے گناہ کے علاوہ ان تمام لوگوں کے گئاہ کے علاوہ ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی ہوگا، جواس بدعت یمل کریں گے۔

عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدَ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِيِّ ﴿ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ جَدِّى اَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ حَدَّثَى اَبِيْ عَنْ جَدِّى اَنَّ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ مَنْ عَمَلَ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ قَالَ (( مَنْ اَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِيْ فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ مَنْ عَمَلَ بِهَا لاَ يَنْقُصُ مِنْ اَجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَ مَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً فَعُمِلَ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ اَوْزَارُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَ يَنْقُصُ مَنْ اَوْزَارِ مِنْ عَمِلَ بِهَا شَيْئًا )) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة ۞

(صحيح)

حضرت کیر بن عبداللہ بن عمر و بن عوف مزنی والی فراتے ہیں کہ جھ سے میرے باپ نے ، میرے باپ سے ، میرے باپ سے ، میر ک اللہ سے کہ کہ سے میر کے میں سے کوئی ایک سنت زندہ کی اور لوگوں نے اس پڑمل کیا تو سنت زندہ کرنے والے کو بھی اتنا بی ثواب ملے گا جتنا اس سنت پڑمل کرنے والے تمام لوگوں کو ملے گا جبکہ لوگوں کے اپنے ثواب میں سے کوئی کی نہیں کی جائے گی اور جس نے کوئی بدعت جاری کی اور پھراس پرلوگوں نے مل کیا تو بدعت جاری کرنے والے پران تمام لوگوں کا میں موگا جواس بدعت پڑمل کرنے والے لوگوں کے اپنے گنا ہوں کی سزاسے کوئی میں ہوگا جواس بدعت پڑمل کرنے والے لوگوں کے اپنے گنا ہوں کی سزاسے کوئی میں ہوگا ۔ (ایعنی وہ بھی پوری پوری سزایا کیں گے )''استا بن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

اللؤلؤء والمرجان ، الجزء الاول ، رقم الحديث 865

صحيح سنن ابن ماجه ، للإلباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 173



حضرت ابو ہر ریوہ ڈاٹئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ سکا آئے نے فر مایا دوجس شخص نے لوگوں کو ہدایت کی دعوت دی اسے ہدایت پڑمل کرنے والے تمام لوگوں کے برابر ثواب ملے گا اور ہدایت پڑمل کرنے والوں کا اپنا اجر بھی کم نہیں ہوگا۔ اس طرح جس شخص نے لوگوں کو گر اہی کی طرف بلایا اس شخص پر ان تمام لوگوں کا گناہ ہوگا جو اس گر ابی پڑمل کریں کے جبکہ گناہ کرنے والوں کے اپنے گنا ہوں میں بھی کوئی کی نہیں کی جائے گی۔ 'اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

مَسِيله 78 حضرت عبدالله بن عمر شي الله عنه كا حصام كاجواب بيس دياكرت تقد عَنْ نَافِع رَحِمَهُ الله آنَّ ابْنَ عُمَر رَضِى اللهُ عَنْهُمَا جَاءَهُ وَرَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ فُلا نَا يَقْرَأُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا جَاءَهُ وَرَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ فُلا نَا يَقْرَأُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا جَاءَهُ وَرَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ فُلا نَقْرِ فُهُ مِنِى عَلَيْكَ السَّلاَمَ ، فَقَالَ لَهُ أَنَّهُ بَلَعَنِى أَنَّهُ قَدْ آحُدَتَ فَإِنْ كَانَ قَدْ آحُدَتُ فَلا تَقْرِفُهُ مِنِي السَّلاَمَ . رَوَاهُ التَّوْمِذِي ٥

حضرت نافع الطلائد سے روایت ہے کہ ایک آ دمی حضرت عبداللہ بن عمر وہ اللہ اس آیا اور کہا''فلال آ دمی نے آپ کوسلام کہا ہے۔'' حضرت عبداللہ بن عمر وہ اللہ ان غرامایا''میں نے سناہ کہا ہے۔'' حضرت عبداللہ بن عمر وہ اللہ ان نے سام مت یہ بنجانا۔'' استر فدی نے روایت کیا ہے۔
کی ہے، اگر میرسی محمر کی طرف سے سلام مت یہ بنجانا۔'' استر فدی نے روایت کیا ہے۔

مَسِيلِهِ 79 برعت اختيار كرنے والے لوگ سنتوں سے محروم كرد يتے جاتے ہيں۔ عَنْ حَسَّانِ بْنِ عَطِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ مَا ابْعَدَ عَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِيْ دِيْنِهِمْ إِلَّا نَزَعَ اللهُ مِنْ سُتَّتِهِمْ مِثْلَهَا ثُمَّ لَا يُعِيْدُهَا إِلَيْهِمْ إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ . رَوَاهُ الدَّادِمِيُّ ۞

حضرت حمان بن عطیه رشان فرماتے ہیں ' جولوگ دین میں کوئی بدعت اختیار کرتے ہیں اللہ تعالی ان میں سے اس قدرسنت اٹھالیتا ہے اور پھر وہ سنت قیامت تک ان لوگوں میں نہیں لوٹا تا۔'' اسے داری

کتاب العلم ، باب من سن سنة حسنة

مشكوة المصابيح ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 116

۱18 مشكوة المصابيح، للإلباني، الجزء الاول، رقم الحديث 118

122

نے روایت کیا ہے۔

## مسئله 80 دوسرے گناہول کی نسبت بدعت شیطان کوزیادہ محبوب ہے۔

قَالَ سُفْيَانَ الثَّوْرِى رَحِمَهُ الله : أَلْبِدْعَهُ احَبُّ الله إِبْلِيْسَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ الْمَعْصِيَةُ يُعَابُ مِنْهَا وَالْبِدْعَةُ لاَ يُعَابُ مِنْهَا. رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ •

حضرت سفیان توری رئے اللہ فرماتے ہیں ' شیطان کو گناہ کے مقابلے میں بدعت زیادہ پسندہے کیونکہ گناہ سے تو بہ کی جاتی ہے۔ گناہ سے تو بہ کی جاتی ہے جبکہ بدعت سے تو بہ ہیں کی جاتی ۔' بیروایت شرح السند میں ہے۔ وضاحت: بدعت چونکہ تواب حاصل کرنے کی نیت سے کی جاتی ہے اس لئے بدئی اس سے قبہ کرنے کے بارے میں بھی نہیں سوچنا تا آئداس کا بنیادی عقیدہ میچے نہ وجائے۔

#### مسئله 81 حضرت عبداللدبن مسعود شالئون نے برعتیوں کومسجد سے نکال دیا۔

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدِ ﴿ أَنَّهُ سَمِعَ قُوْمًا اجْتَمَعُوْا فِي مَسْجِدٍ يُهَلِّلُوْنَ وَيُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيّ ﴿ يَهْ جَهْرًا فَقَامَ النَّهِمْ فَقَالَ مَا عَهِدْنَا ذَلِكَ فِي عَهْدِهِ وَ مَا أَرَاكُمْ اللَّا مُبْتَدِعِيْنَ وَ مَا زَالَ يَذْكُو ذَلِكَ حَتَّى أَخْرَجَهُمْ مِنَ الْمَسْجِدِ. رَوَاهُ آبُوْ نُعَيْمِ

حضرت عبدالله بن مسعود و الني کو پنة چلا که پی لوگ مسجد میں مل کراو فی آواز سے ذکر اور درود مشریف پڑھ رہے ہیں آپ ان کے پاس آئے اور فر مایا ' ہم نے رسول الله سَائِیْ کے زمانے میں کواس طرح ذکر کرتے یا درود شریف پڑھتے ہیں دیکھا، لہذا میں تہمیں بڑی سجھتا ہوں۔' بہی الفاظ دہراتے رہے حتی کہ انہیں مسجد سے نکال باہر کیا۔ اسے ابوقیم نے روایت کیا ہے۔

مَسطه 82 مَحدثين كرام كنزد يك بدعق كى روايت كرده حديث قابل قبول نهيل مسطه عن (مُحَمَّدِ) بني سِيْرِيْنَ رَحِمَهُ الله قالَ: لَمْ يَكُونُواْ يَسْأَلُونَ عَنِ الْاَسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْهِشْنَةِ فَيُوْخَدُ حَدِيْنَهُمْ وَ يَنْظُرُ إلى اَهْلِ السُّنَّةِ فَيُوْخَدُ حَدِيْنَهُمْ وَ يَنْظُرُ اللي اَهْلِ السُّنَةِ فَيُوْخَدُ حَدِيْنَهُمْ وَ يَنْظُرُ اللي اَهْلِ السُّنَةِ فَيُوْخَدُ حَدِيْنَهُمْ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ٥

 <sup>116</sup> الجزء الاول، رقم الصفحه 216

الجزء الاول، رقم الصفحه 216

مقدمة المسلم، بأب بيان الاسناد من الدين



حضرت محمد بن سیرین را الله کہتے ہیں کہ شروع شروع میں لوگ حدیث کی سند کے بارہ میں سوال خیس کیا کرتے تھے، لیکن جب فتنہ (بدعت اور من گھڑت روایات) کا پھیلنا شروع ہوا، تو لوگوں نے حدیث کی سند بوچھنا شروع کردی (اور بیاصول بھی بنالیا) کہ دیکھا جائے کہ اگر حدیث بیان کرنے والے الل سنت ہیں توان کی حدیث قبول کی جائے گی اور اہل بدعت ہیں، توان کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی اور اہل بدعت ہیں، توان کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی اور اہل بدعت ہیں، توان کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

مَسَعُلَهِ عَدَابٌ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللّهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللّهِ! مِنْ أَيْنَ أُحْرِمُ ؟ قَالَ: مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةَ مِنْ حَيْثُ أَخْرَمَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ الْفِعْنَةَ ، فَقَالَ: إِنِّى أُرِيْدُ اَنْ أُحْرِمَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ عِنْدِ اللّهِ عَنْ مَنْ أَرْيُدُ اَنْ أُحْرِمَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ عِنْدِ الْعَلَيْفَةَ مِنْ حَيْثُ أَرِيْدُ اَنْ أُحْرِمَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ عِنْدِ الْقَبْدِ ، قَالَ : وَ أَي فِتْنَةٍ فِي هَلَا ؟ إِنَّمَا هِي الْقَبْدِ ، قَالَ : وَ أَي فِتْنَةٍ فِي هَلَا ؟ إِنَّمَا هِي الْقَبْدِ ، قَالَ : وَ أَي فِتْنَةٍ فِي هَلَا ؟ إِنَّمَا هِي الْقَبْدِ ، قَالَ : وَ أَي فِتْنَةٍ اعْظُمُ مِنْ اَنْ تَرَى إِنَّكَ سَبَقْتَ فَضِيْلَةً قَصَرُ عَنْهَا رَسُولُ اللّهِ عَنَى اللّهَ يَقُولُ ﴿ فَلْيَحْذَرِ الّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ اَنْ تَصِيْبَهُمْ فِيْنَةٌ اَوْ يُسْمِعْتُ اللّهَ يَقُولُ ﴿ فَلْيَحْذَرِ الّذِيْنَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ اَنْ تَصِيْبَهُمْ فِيْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ فِيْنَةٌ اَوْ يُعَيْبُهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴾ رَوَاهُ فِي الْاغْتَصَام • وَالْمُعْتَصَام • وَالْمُعْتَصَام • وَاللّهُ عَدَابٌ الْمُعْمَ عَذَابٌ الْمُ عَنَا أَنْ عَرْدَاهُ فِي الْاغْتَصَام • وَالْمُ عَلَى الْمُعْتَ اللّهُ عَنْهُ مَا مُعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا مَا اللّهُ عَلَى الْمُعْتَصَام • وَالْمُ عَلَى الْمُعْتَصَام • وَالْمُ عَلَى الْمُعْتَصَامُ • وَالْمُعْتَصَامُ • وَالْمُعْتَلِمُ الْمُولِهُ الْمُعْتَصَامُ وَالْمُعْتَصَامُ • وَالْمُعْتَصَامُ • وَالْمُعْتَصَامُ • وَصَامُ أَلْمُ وَالْمُ الْمُعْتَعْلَى الْمُعْتَصَامُ وَلَيْعُمْ وَالْمُ الْمُعْتَلِقُونَ عَنْ أَمْرِهُ الْمُعْتَصِيْبُهُمْ وَالْمُ الْمُعْتَعْمُ الْمُعْتَعْلَى الْمُعْتَعْلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَعُلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعْمُ الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعْمُ الْمُعْتَعْمُ الْمُوالُولُولُ الْعُعْمُ الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعْمُ الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِيْمُ

حضرت امام ما لک رشش سے پوچھا گیا ''اے ابوعبداللہ! پس احرام کہاں سے با ندھوں؟'' امام ما لک رشش نے فرمایا'' دوالحلیفہ سے، جہاں سے رسول اللہ عَلَیْجَانے با ندھا۔''اس آدی نے کہا'' بین می بوی میں روضہ رُسول کے قریب سے با ندھنا چا ہتا ہوں۔'' امام ما لک رشش نے فرمایا'' ایسامت کرنا، جھے تہمارے فتنہ میں جتلا ہونے کا ڈرہے۔''اس آدی نے عرض کیا''اس میں فتنے کی کون می بات ہے کہ میں نے چندمیل پہلے (احرام با ندھنے) کا ارادہ کیا ہے۔'' امام ما لک رشش نے فرمایا''اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکت ہے کہم میں سے کہتم ہیہ جھو (کہا حرام با ندھنے کے ثواب میں) نبی پر سبقت لے گئے ہوجس سے کہ نبی اکرم مناشیخ میں میں نے اللہ تعالیٰ سے سنا ہے''جولوگ رسول اللہ مناشیخ کے تھم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں قاصر رہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے سنا ہے''جولوگ رسول اللہ مناشیخ کے تھم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہئے کہ وہ کس فتنے یا دردناک عذاب میں جتلا نہ ہوجا کیں۔'' یہ روایت الاعتصام (امام شاطبی کی کتاب) میں ہے۔

<sup>●</sup> القول الاسمى في دم الابتداع ، رقم الصفحه 22-21



## مسئلہ 84 دین کے معاملے میں اپنی مرضی اور خواہشات نفس پر چلنے سے پناہ مانگنی جا ہے۔ مانگنی جا ہئے۔

عَنْ آبِی بَوْزَةَ الْاَسْلَمِی ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ((إِنَّ مِمَّا اَخْسَلَی عَلَیْکُمْ بَعْدِی بَطُونَکُمْ وَ فُرُوْجَکُمْ وَ مُضِلَّاتِ الْاَهْوَاءِ)) رَوَاهُ ابْنُ آبِی عَاصِم فِی کِتَابِ السَّنَّةِ ● (صحیح) بَطُونَکُمْ وَ فُرُوْجَکُمْ وَ مُضِلَّاتِ الْاَهْوَاءِ)) رَوَاهُ ابْنُ آبِی عَاصِم فِی کِتَابِ السَّنَّةِ ● (صحیح) حضرت ابو برزه اللی ظائ کہتے ہیں کہرسول اللہ ظائے نے فرمایا ''میں اپنے بعد تمہارے بارے میں پیٹ اور شرمگاہ کے معاملات اور گمراہ کن خواہشات سے خاکف ہوں۔'' (کہیں تم ان باتوں کی وجہ سے ممراہ نہ ہوجاؤ) اسے ابن ابوعاصم نے کتاب السند میں روایت کیا ہے۔

مسطه 85 برعتی کا کوئی نیک عمل قابل قبول نہیں۔

عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عَيَّاضٍ رَحِمَهُ اللهُ ، قَالَ : إِذَا رَأَيْتَ مُبْتَدِعًا فِي طَرِيْقٍ فَخُذْ فِيْ طَرِيْقٍ فَخُذْ فِيْ طَرِيْقٍ آخَرَ وَ لَا يَرْفَعُ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ عَمَلٌ وَ مَنْ اَعَانَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ اَعَانَ عَلَى هَدْمِ الدَّيْنِ . رَوَاهُ فِيْ خَصَائِصِ اَهْلِ السُّنَّةِ ۞

حضرت فضیل بن عیاض رحمه الله فرمائے ہیں و جبتم بدعی کوآتے دیکھوتو (وہ راستہ چھوڑ کر) دوسرا راستہ اختیار کرو۔ بدعی کا کوئی عمل الله تعالی کے ہاں مقبول نہیں ہوتا ،جس نے بدعی کی مدد کی اس نے گویا دین منانے میں مدد کی۔''بیروایت خصائص اہل سند میں ہے۔

४४४

<sup>€</sup> كتاب السنة ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث 13

و رقم الصفحه 22



# 'أَلاَ حَادِيْثُ الصَّغِيْفَةِ وَالْمَوْضُوعَةِ ضعيف اورموضوع احاديث

① عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ حِيْنَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ ((كَيْفَ تَقِضْى إِذَا عُرِضَ لَكَ قَصَاءٌ؟)) قَالَ: أَقْضِى بِمَا فِيْ كِتَابِ اللهِ ، قَالَ ((فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْ عُرِضَ لَكَ قَصَاءٌ؟)) قَالَ: بِسُنَّةٍ رَسُوْلِ اللهِ ، قَالَ ((فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْ سُنَّةٍ رَسُوْلِ اللهِ )) كَتَابِ اللهِ ؟)) قَالَ: بِسُنَّةٍ رَسُوْلِ اللهِ ، قَالَ ((فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْ سُنَّةٍ رَسُوْلِ اللهِ )) قَالَ: فَضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَدْرَهِ ، قَالَ ((أَلْحَمْدُ لِلهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ

حضرت معاذبن جبل فئ النف سے روایت ہے کہ جب نی اکرم سکا النفی نے انہیں (حاکم بناکر) یمن جیجا تو ارشاد فرمایا" معاذ انہیارے سامنے جب مقدمات بیش کئے جائیں گے تو تم ان کا فیصلہ کیسے کرو گے؟" حضرت معاذبی اللہ کی کتاب کے مطابق ۔" رسول الله مَنَّ النفی نے پوچھا" اگر وہ بات اللہ کی کتاب میں نہ ہوئی ؟" حضرت معاذبی اللہ کی کتاب میں نہ ہوئی ؟" حضرت معاذبی الله کی کتاب میں نہ ہوئی ؟" حضرت معاذبی الله منافی نے باور بی اللہ منافی نے بوچھا" اگر سنت رسول منافی نے میں ہی نہ باور تو ؟" حضرت معاذبی الله منافی نے باور بی رائے ہے ہے اس بی ہوئی کے بین " رسول الله منافی نے بی رائے مارا اور فرمایا" تمام تعرفین اس ذات کے لئے ہیں جس بین " رسول الله منافی نے بین جس سے اللہ کے رسول بھی راضی ہوئے۔"



وضاحت : بيدريث معيف (مكر) بتفصيل ك لئ طاحظه بوسلسلها حاديث الفعيف والموضوع ، جلد 2 ، مديث نم ر 881

2 اِخْتِلَافُ أُمَّتِيْ رَحْمَةٌ

میری امت میں اختلاف باعث رحمت ہے۔

وضاحت : اس مدیث کی کوئی بنیاد نیس تفصیل کے لئے ملاحظہ بوسلسلدا مادیث الضعیف والموضور ، جلد 1 ، مدیث بمبر 57

اِنَّهَا تَكُونُ بَعْدِى رُواةً يَرْوُونَ عَنِّى الْحَدِيْثَ فَآعْرَضُوا حَدِيْقَهُمْ عَلَى الْقُرْآنِ فَمَا
 وَافَقَ الْقُرْآنَ فَخُدُوا بِهِ وَ مَا لَمْ يُوَافِقِ الْقُرْآنَ فَلَا تَأْخُدُوا بِهِ

"میرے بعدلوگ مجھ سے حدیثیں روایت کریں گے، ان کی بیان کردہ احادیث کو آن سے پر کھنا جو حدیث قر آن کے مطابق ہووہ قبول کر اینا اور جو حدیث قر ان کے خلاف ہوا سے مت قبول کرنا۔

وضاحت : بيديث معيف ب تفعيل ك لئ طاحظه بوسلساما واديث الفعيف والموضور ، جلد 8 ، وديث نم ر 1087

اَصْحَابِى كَالنُّجُومِ بَأَيَّهِمُ افْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ

''میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں ان میں سے جن کی بھی پیروی کروگے، ہدایت یاؤگے۔

وضاحت : بیدید موضوع (من کورت) بے تعصیل کے لئے ملاحظہ بوسلسلہ احادیث الفعیفہ والموضوع، جلد 1، مدیث نمبر 62

آهْلُ بَيْتِي كَالنُّجُومِ بَأَيَّهِمُ افْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ

"میرے اہل بیت ستاروں کی مانند ہیں ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے، ہدایت یاؤ گے۔

وضاحت : بیددیث موضوع (من گرت) ہے تفصیل کے لئے ملاحظہ بوسلسلدا حادیث الفتید والموضوع، جلد 1، مدیث غمر 62

آخُونُ فِي أُمَّتِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيْسَ اَضَرُّ عَلَى أُمَّتِي مِنْ إِبْلِيْسٍ وَ يَكُونُ لَا يَكُونُ لَا أَبُو حَنِيْفَةَ هُوَ سِرَاجُ أُمَّتِيْ

"میری امت میں ایک آ دمی ہوگا جس کا نام محمد بن ادر لیں (یعنی امام شافعی) ہوگا میری امت کے لئے اہلیس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوگا اور میری امت میں ایک آ دمی ہوگا جس کا نام ابو حنیفہ ہوگا وہ میری امت کا چراغ ہوگا۔

وضاحت : بیدید موضوع (من گرت) ہے تفصیل کے لئے ملاحظہ بوسلسلہ احادیث الفعیف والموضور ،جلد 2، مدیث نمبر 570



#### ا تباع سنت كے مساكل ..... ضعيف اور موضوع احاديث

آ بِعُوا الْعُلَمَاءَ فَإِنَّهُمْ سُرُجُ الدُّنْيَا وَ مَصَابِيْحُ الْآخِرَةَ وَ الْمُعَلِينِ بِيرِدِي كرو، كيونكه وه دنيا كاچراغ اور آخرت كى قدّيليس بير.

وضاحت : بیدید موضوع (من گفرت) بے تفصیل کے لئے ملاحظہ بوسلسله احادیث الفعیف والموضوع ، جلد 1 ، مدیث نمبر 378

IIII

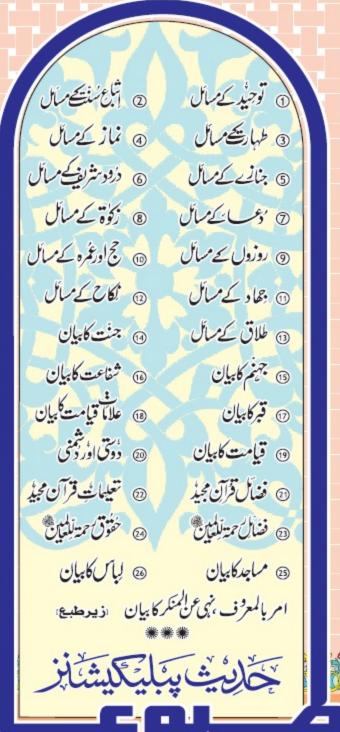







